#### شريعت وطريقت كاحسين امتزاج



تصنیف شیخ عبدالحق محدث د ہلوی ہ

<u>شرجمه؛</u> القرير الله المناء الحق صديقي (الله يا)

طيب اكيد مي برون يو بزيد مان

#### شريعت وطريقت كاحسين امتزاج



تصنیف شیخ عبدالحق محدّث د **بل**وی ً

<u>ښر جمه :</u> جناب ثناءالحق صد لقی (انڈیا)

طيب اكيدمى برون بوبر كيث ماتان

نام كتاب من البحرين بابهتمام محمد المحق عنى عنه سن اشاعت ممك **2001ء** طباعت سلامت اقبال پرلیس

هالهالع

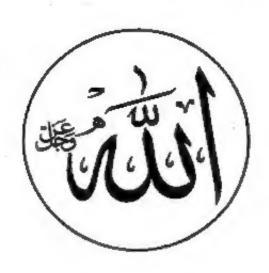

# ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشر فید پیرون بوبرگیث ملتان دارالاشاعت اردو بازار-کراچی نمبر 1 مکتبه سید احد شهید اردو بازار-لامور

مکتبه رشید میه به سرکی روقه کوئنه بونیورش بک ایجنسی خیبر بازار بشاور مکتبه رشید مید راجه بازار به راولپنڈی آ

العب الحيالات العبالات العبال

# فهرست مصامين دسالم مرح البحرين

| 4. 4   |                                      |       |                                      |
|--------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| -Serie | عنوان                                | بمفخد | عنوان                                |
| 10     | قلسغه كامطا بعضعف إيمان كاسببنا      |       |                                      |
| **     | علم كلام كى ابتدار                   |       |                                      |
| YA.    | علم کلام کے فوائدولفضانات            | 4     | منظور ہے گزارش اتوال واقعی           |
|        | وصل بالامتى كاراسة فلسفة اجتناب يم   | "     | سنخن بائے گفتنی                      |
|        | عقل كوذات وصفا كالمجلّاادراك بوكملّا |       | 0 20                                 |
| 141    | مقل راہ مونت میں جراع کی مانند ہے    | 10    | سمدومسلأة د                          |
| ٣٢     | وصل عقل كى حقيقت ادراس كے            | "     | رسال کا موضوع                        |
|        | اول محلوق موتے کا مطلب               | 14    | فرقة بندى كى بيشين گون               |
| 70     | ذكروفكركا فرق                        | "     | معيع داسته                           |
| 11     | معتول ومنعول كالميح تطبيق            | 14    | ابل قبله كوكا فرنهين كهذا جاسية      |
| 44     | وصل بني كابيجان كوسمحة كساعقل        | JA.   | كفروصلالت كى وصاحت                   |
|        | کانبیں بلکم ایت کی ضرورت ہے          | 19    | ومُنك دنيا في مجت خطاؤن كالملى سبب   |
| 702    | عقل كالمجيح مصرف                     | 1.    | دورسالت مع بندكا بتيح                |
| 19     | وصلى عقل اشيارك كنه وحقيقت كو        | 11.   | قرآن كريم كى لذت وحلاوت              |
|        | سمجمنے سے قاصر ہے                    | kı.   | الخفرت كي دصال برصحابة كى كىعنىت فلب |
| 4.     | دين اسلام في مطمع لوكون ديج بلندك    | 11    | عبررسالت بم عببت ومعنور كا فرق       |
| pr     | سرور کائنات کاارشاد گرای             | 11    | صحارة كمح لعبين كى كيعنيت            |
| ٣٣     | اسلام سے تعلق باعثن                  | 2     |                                      |
| 44     | علم بقدر استغداد عطام وتأب           |       | ايمان ولفين كم حالت                  |

| صع | عنوان                              | صغح | عنوان                                      |
|----|------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 7. | ایک مدیث کی تشریح                  | MO  | وصل، نورحقیقت دل کی ایمرے                  |
| 71 | اى مديث كادوسرى تشريجات            |     | دمكيما جاسكتاب                             |
| 77 | أتخفرت كوالترتعال سي كتنافرب مقا   | 44  | مضرغوث الاعفام مح ايك مرنديكا وافته        |
| 45 | متارمین مدرث کی توجیهات            | ME  | 100                                        |
| 40 | اممی کی تشریح سے زیادہ مناسب ہے    | MA  | رمول الشراور صحابة كالتباع بي نجيا كا ذريب |
| "  | صحبت نبوئ اورزمان نبوت كااثر       |     | الى برعت نورو لايت وحقيقت محروم بي         |
| 77 | حصنوركا فيفن اوليامك لئ خاص اور    | 14  | وكمثل بصونيه بى راز حيفت كوفيح طورير       |
|    | تنام امت كرك عام ب                 |     | جائے بن                                    |
| 46 | برصدی می ایک مجدد میدام و ناہے     | 0-  | طريقية جنيدري بناكاب وسنتسب                |
| 11 | وكلك امشاع كالغرش مال اور          | 41  | مثانغ كمضلحيات ومعنوات                     |
|    | سکرکے غلبہ کے مبدے                 | 11  | صوفيد كے احوال                             |
| 71 | يشخ مضبلي كاليك وانتعه             | Dr  | احمال مشائخ کے بارے میں تین گروہ           |
| 79 | يشخ شبلي كرسكركي كيفيت             | 35  | متصونتين اورففها رمتعشف                    |
| 4. | يشخ سنبلي كانفطيم كاايك وافغه      | N   | را وتسليم اورغلبه وحدوحال                  |
| 41 | يتخ مشبلي كاايك أوردافته           | 10  | ارباب صحووتمكين                            |
| 11 | يتخ شبلي كا ابك تبسراوا قعه        | 00  | 1                                          |
| 4  | ارباب حوال كفرد مكان حكايا كاهيشت  | 04  | وأصل امشاع اوراميا كي افرشون كا فرق        |
| 11 | الوحمز وخواساني محما والغه         | 36  | 97-11                                      |
| 25 | حصرت ذوالنوك كاالثرنغاني بريحبروسه | "   | اسیارعلیهم انسلام کی نغرش                  |
| 40 | ابوالحن اوري كے ابنار كا واقعہ     |     | معنود كم حصله كي ومعت                      |
| 44 | يتنخ نوري كاايك اور واقعه          | 109 | مفنورك والك جامعيت ووسعت                   |

÷



# منظوريك كزارش حوال واقعي...

الشرتبادک و تعالیٰ کا بے پایاں مشکر واحسان کراس نے جھے سے معرف شیخ عبرائی محدث دلجوی رحمت الشرعليہ کی ایک نایاب کتاب مرح الجرین کو منے اردو ترجہ مث لئے کا کام نیا۔ کتاب آپ کے باکھوں ہیں ہے اور اس کے حن وقیع پر میں آپ کی لائے جانے کا کام نیا۔ کتاب آپ کے باکھوں ہیں ہے اور اس کے حن وقیع پر میں آپ کی لائے جانے کا ممتنی بھی مہوں۔ ہماری حتی الوسع کو مشمل رہی ہے کہ اس کتاب کا گھٹ اپ بھی معرب شیخ نورا لشرم وقد ہے افکار عالیہ کی شایان شان میے۔ ہمیں آسید ہے کہ انشا الشرم میں ہوں۔ ہمیں آسید ہے کہ انشا الشرم اس میں ہوں ہوں کی قوق پر لچ دسے اتر ہی گئے۔ نیکن یہاں پر میں اس وشوار گذار مرا بیا ہتا موں ، جن کا مامنا مامنی اور پڑ آسوب مستقبل کے بارے میں کچھ گوش گذار کرنا چا ہتا موں ، جن کا مامنا ہمیں ہے۔ وا نشر المستعان ۔

بچھ بھین سے ہی حفرت شیخ قدس سرہ سے قلبی عقیدت و کہت رہی ہے۔ اس او معرف یہ بہین سے ہی حفرت شیخ اکر و معرف یہی بہیں بھی کرآپ کی ذات بزرگوار سے نسبی تعلق کا شرف مجو فاکسار کو کو ما میل رہا ہے ملکہ جب میں وگوں سے محرف شیخ المحذیون کے علمی تجرّاوران کے اجتماد معرفت کے بادے میں سنا تھا تو عجع خوامش مہدتی کہ کاش میں تھی ان نایاب جوام ہوں ۔ معرفت کے بادے میں سنا تھا تو عجع خوامش موت تعقیم میں تھی ان نایاب جوام ہوں ۔ سے کما صقر، بھرور موسک ۔ شوئی نصیب سے تعقیم مند موسک ایام کچاہے ڈھادگا نا بات موسک کے معاش اور دینگر پرلیٹ نیوں کی وجہ سے ہم توگوں کی خاطر خواہ تعلیم مند موسکی اور اس محرف میں اس موسل کی شکل اختیاد کرئی کرجس طرح تھی مکن موسورت شیخ الحد شین میں موسل کی تعلیمات اور ان کی شخصیت سے موام کو متعارف کرایا جائے۔ موجودہ کو مشمش میں تعلیمات اور ان کی شخصیت سے موام کو متعارف کرایا جائے۔ موجودہ کو مشمش میں

امی احساس ذمہ داری کا ایک معتبہ ہے۔

حضرت شیخ عبدالی ده کا زمان دسوی صدی بجری کا زمان سیر-ان کی پیدانش محرم ۱۵۹ میں اور دفات ۲۱ اور ۲۲ رہیج الاقل کی درمیا نی شب ہی ۲۵ ومیں ہوئی متى - ہم اوگوں كے مورث اعلى محرت آقائے محد ترك ابنارى كے جوكم سلطان علاؤالدين نبی کے دور مکومت میں مبدوستان تشریب لائے تھے۔ ان کی اولا دوں میں تضرت تھے محدث دہلوی شنے چہاردانگ عالم نام کمایا بعضرت شیخ نع کی تین نرینہ اولادیں تھیں جن میں سے سے عدد کا معم ہارے جدا علی سے۔ میں آن کا کھویں نسل کا خائندہ موں فاکسار حمیال معانی اور من بہنیں میں میشتر کی مشادیاں والدین نے اپی زندگی میں می کردی میں وإلدصاحب كااستقال ٩٤٢ بومجاا ورم ١٩٤٥ ومي والده بحرض عي داغ مفارقت وسدكيس-والدصاحب بتایا کرتے سے کر تعتبیم سے قبل حضرت شیخ تحدث دملوی کا وس پاک براے اہمام سے مہاکرتا مقا۔ خاندان کے تام لوگ اس کار خیریں بڑھ چڑھ کر محتم يعة مقد ميرنعتيم وطن كم منحوس محرى آئ اور جا را مجرا ترا خاندان تشريشرموكيا -پاکستان جائے والوں میں مارسے تین مجائی میں سقے۔ والدصاصب بچنکہ کظرتم کے نيشنلسك عقر البذا المخول في إكستان جلن سيسنحي سعدا نكار كرديا - نيس ببال موا ید کدوالدماحب ک جاندی کی دو کان حوددسیرمی داقع مقی، اس وقت کے فادات کی ندرموری - تاہم والدصاحب نے ہمت نہیں باری -ان کے جیسے متفی اور برمبرگار شخص سے یکسی معی طرح مکن بنیں مقاکہ وہ مجو فے سیخے مبتعکنڈوں کے ذریعہ ضاوات کا نقصان ہوما کرنے کی بات سویجےتے۔

۱۹ م ۱۹ میں حب والدصاحب کا انتقال موگیا تو خاکسار کو حضرت شخ دمی درگاه کی خدمت گذاری کے بیے خود کو وقف کرنا پڑا۔ چنا بخبہ گذرشتہ برا برسوں سے خاکسار حبّری مرتب گذاری کے بیے خود کو وقف کرنا پڑا۔ چنا بخبہ گذرشتہ برا برسوں سے خاکسار حبّری مرتب مورت شخ المحدثین سے اعراس پارندی سے کراتا دیا ہے اور اُن کی ورگاہ بیز کھے مسا مبدومت علقہ مو توف ہرا واحق کی دسکھ محبال کی ومہ داری مجی اداکرتا رہا ہے ۔ بیر کام جو منظام راسان فظر آتا کھا امیرے ہے گئ موقعوں ہے جو سے خطوات کا باعث ایت ہوا

اور آج میں اس کام میں الیں مشکلات وربیش ہیں جن کی وجہسے محصرت میں جسکے مشن کوکی منہ آگے بڑھانے میں سخت دشوا رایوں کا سامنا ہے ۔

تغصیل اس کی اس طرح ہے کہ فساوات کی افراتفری سے فائدہ آ تھا کرمہت سے لوگوں نے درگا وسٹیخ المحدثین سے کمی آرامنی پرنا جائز تبضه کر لیا بھا۔ خاندان کی دورگا شاخ کے فرزند رسٹید محترم تسنیم الحق مرحوم اگر حبہ تعلیم یا فتہ سکتے اور سرکاری عہدہ پر ہمی مخط نکین ذاتی مصروفیات کی بنا بروہ آن ناجائز فیصنوں کے سلسلہ میں تجیم نہیں كرسكے دچنائي خاكسارے بى درگاه اور اس سے طعة ارامنى كے تخليدى دمه دائى قبول کی بیکن اس کام میں شورہ بیٹ توں نے کوئی کسرا مطان رکھی۔ بلکہ ۹ ۸ ۹ وسیں ان ہوگوں نے درگاہ کی سبورے اسام کو قستل بھی کرڈالا۔ ببرحال کسی مذکسی طرت ان تمام مشکلات کو جبالا گیا اور ناجا ترقیضوں کے خلاف مقدمات قائم کردیے سے جو مختلف عدالنوں میں تامنوززیر سماعت ہیں۔اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جرت وانسوس کی بات یہ ہے کہ دہی وقعت بورونے م توخود کون اقدام کیا اور ندی طاکسارے ساتھ کوئ علی تعاون کیا حتی کہ بہیں یہ ہی اسے طور پرمعلوم کرنا پڑا کہ درگاہ کی موتوفہ آراضی کتی اور کہاں کہاں ہے ؟ چونکہ وقعت بورڈ نے مير كون مى ركاروبهم بنيس بنبيايا للذايد منيس كما جاسك كد تنام موتوند آراصى بمارس علم مين أيكى بعديا المي كيهاور آرامني كمي الجائز قيصه مي بالنب

ہمارا پلان یہ ہے کہ ناجا کر قیصنوں کے تعلیہ کے بعد ہم اس آراض پر ایک جدید طرزی
اسلای لا تبریری اور ایک دین مدرسہ قائم کریں گے۔ قبرستان کی خبرگبری بھی فوری توج
کی طالب ہے کیونکہ مناسب صربندی نہ ہوسکے کی وجہ سے بہت سی قبروں کی تگہداشت منا وحنگ سے شہری مہریاری ہے۔ آئی سے اس طحق فری آراصنی غیر آباد پڑی ہے۔ اس حگہ پر ان الشر صفرت مین کی یادگا دیک بطور مذکور ہ یا لا معدرسد نیز دارا لمطالعہ قائم کیاجا ہے گا جرا نشاء الشر صفرت مین کی یادگا دیک بطور مذکور ہ یا لا معدرسد نیز دارا لمطالعہ قائم کیاجا ہے گا جرا نشاء الشر صفرت مین المحدثین کے شایان شان موگا۔

محصرت شخکے علی مرتبہ کے بارے بی خاکسار کا کچے عرف کرنا جھوٹا منہ بڑی اِت کے مصداق موگا۔ علم چرنسبت خاک دا۔ قدرسیان پاک ؟ تاہم یہ بات تومعرون ہے کہ اکیڈی کی جانب سے پہلے تو ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوسٹش کی کہ تھرت شخود کی نایاب کا ہوں سے نسخ کہاں کہاں دسستیاب ہیں اور یہ کہ حضرت شخ درکی فات و تعلیات پھتنی کام دنیا ہیں کہاں کہاں مور ہے ۔ المحرالمنٹر مجھے یہ بتاتے مہت نوشی کی معرس مور ہی ہے کہ دنیا کی متعدد کو نویوسٹیوں ہیں حضرت شخ درکی فات دنیا کی متعدد کی لیوں میں حضرت شخ درکی فات دنیا امری کی معرب ہور ہا ہے اور آن کی متعدد کی ابدن کا عالمی زبانوں میں ترجہ کیا جا کہا ہے۔ المحرار حرمنی کی بون یونیورسٹی اور امری کی سنی سپی یونیورسٹی اور ادر منہ درستان کی جا معرف اندی سے اسکا لرز نے صفرت سیخ کی فرات و تعلیات پر اور منہ درستان کی جا معد حق اندی سے اسکا لرز نے صفرت سیخ کی فرات و تعلیات پر کھنی کام کرکے ہی ایکی فری کری کام کرکے ہی ایکی فری کری کام کرکے ہی ایکی فری کری کی متعدد نایاب کی ابران کی ما کرون کی ہی کہا ہوں کی ما کرون کی متعدد نایاب کی ابران کی ما کرون کی متعدد نایاب کی ابران کی متعدد نایاب کی ابران کام کری گارت ہوں نے کوان موں کو اکریڈی کی جا سے سے مان کے کوان کی انہ کو انہ کی اس کے دماتو فیقی الآبال گار۔ سے مشانے کوانے کا انہ موں کو اکریڈی کی جا سے سے سے ان کی کوان کی کام کریں گے۔ وماتو فیقی الآبال گار۔

المنزمین خاکسار اس کتاب کے قارین ، ناسٹ رین اور معاونین کاصدت ول کے ساتھ شکریہ اداکرنا چا سہ ابول کرسی خاص طور پر پروفلیس خلیت احمد لظا کی علیگ ، مغتی محدم محد صاحب دامام وخطیب شائی مسید فتیوری ) خواج نظام الدین می ، حباب محدا قبال صابری صنا ، خواج نظام الدین می ، حباب محدا قبال صابری صنا ، حباب محدا قبال صابری صنا ، حباب محدا قبال صابری صنا ، حباب میں ماحب اور حباب چاند میاں کے تمیں ابنی منونیت کا حباب شرکت علی پاسٹسمی ماحب اور حباب چاند میاں کے تمیں ابنی منونیت کا

اظهار كرتا مول سخول نے اسپے قیمی مشوروں اصابیے قیمی وفتت سے ہیں اسپ اگرال قدر تغاون دیا اور آئندہ می آن سے اسسی کی توقع ہے انشاء الشر-وللشرالامرمن قبل ومن بعد-

دانسبلام ضیاءالحق سوز حقی د الوی نبیروشیخ



من عبدالت محدث دملوی کے موانع سیرت پر اہل بھیرت نے بہت کچے تکھاہے ں کی انسوس ہے کہ ال کے علمی اور تجدیدی کارناموں پرکام کم مبواہے۔ اسی وجہ سے ان کی سیرت کا یہ گوسٹ غیرمکل ہے۔ ان کے علمی اور سخد بیڈی کار اموں میں

تصوف کا علی وعلی پہلوکی ہے۔ حضرت فين ه طبعًا صوفى عظ تصوف ان كالمنى مي يراتما - آب كى زندگى كا

مِّل حصداس کی تخصیل میں گزرا۔اور اسی لگن ؛ محنت اور محبت کا نتیجہ بے حج آب کی تعانیت میں ہرسلو سے عیاں ہے۔ بوری زندگی سرتا یا نضو من میں وحلی نظر ہوتی

ہے۔ اور علمی اعتبار سے معلوم کرنا جا ہیں تو مرج ابتحرین فی الحجمع بین الطرافقين "

اوزُ تحصيل التعرب في الفقرُ واتقوب "كامطا لعرحقيقت كوواضح كرّاجهـ

مرج البحري ني الجيع بين الطريقين ، قوا عدالطرلقيه ني الجمع بين الشريعية والحقيقة معننغرشيخ شهاب الدين الجرا لعباسس احدثرلنى ماكلى بمعروب فينخ كبشيخ ذروق المتونى ملكهم كانهايت مغيد دمختفر كخيص بي نبي بلكه اس بي فين تصوف كے اہم ليكات و اسرارم سينيخ محدث في المكاتيب والرسائل الى ارباب الكمال والفضائل مي ابيخ فیے طربینت کے حوالے سے جامجا ایک خاص ترتیب سے واضح کے بیں اس نسنی بی حضرت سنيخ كا تصوت مع سكادي نبي بلك شيخ وباب متعى رشيخ طريقيت) ومشيخ على متعى در بانبورى في مى كے نظرية تصوف كا مجى مسراع لمنا ہے جونكرشيخ رح إل مصرات کے علمی عمل تصوف کے داعی و ترجان اور ان ک ہی تعلیمات کے مہیرو

ادریا مبندستے۔

مرع ابحرین کے مطالعہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہشیخ علی متنی وشیخ وبای تنی ا ک تعلیمات نے ان کی میرت پرکیا اٹرات مرتب کیے۔ اور لیدی زندگ تصوف وتقوی کے زیراٹر رہی اس کمآب سے وہ نقیباستفادہ کرسکا ہے چتصون کا دلدادہ اور احوال كانكران مورا وروه صوفى مى جوعمق موا وراعال كالإمندمور مرش اورسيا راه روفقیبه ، مج روا و دغلوكرنے والا اور حق سے دور دہنے والا صوفی اس كتاب سے این اصلاح مرسکتا ہے۔ بہ دولوں جست دنقہ وتصوب کی محافظ ا مد دونوں طراقیں کی جامت ہے۔ تصوب کامرکزی نقط کیا ہے ، زندگی کے کن کن شعبوں کی اصلاح ك طرب توجرز إده مركوز مون عاسي سفيخ كانظر خاص ربى م-شيخ ك كئ شهرواً فأن تعانيعت كاصطالع كرينے كا شرب حاصل مواسع كمرشيخ نه من طرح شریعیت مطریقیت میں توازن ۱ عندال اور محتاط طریقیہ اینا یا ۔۔۔ اس كامثال كم نظر آت ہے۔ مرح البحرين ميں شريعيت وطريقيت سے درميان ، مطابقت توازن ک کامیاب کوشش کی مئی ہے۔اس میں فیخ نے سٹرلیبیت وطرائقیت سسے انتها بيسندانه نظريات سمے ورميان معتدل دا ه دكمان بيد-اور مهايت موثرانداز سے دالائل وشوا برکے ساتھ بہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں ایک سفے بس البته شربعيت كوطرنقيت بر برترى حاصل سبع- شربعيت برعمل مرودى سبع اس میں تبدیلی مکن نہیں۔ طریقیت سے احکام سب سے لیے بہیں ہیں۔ فاوق دحال ہ وبدان ہے ا خیکا من کی بنا ہر اس میں تبدیلی مکن ہے۔ یہ فرق برا کر کہا ہے کہ كال اس ورجة ك ينجيز ك يي دونون كا حاصل كونا صروري سع -البندوه ي ك مثلات كو" نقيه مونى منها چاہے ، معونی نفتیہ "نہیں ، بین پیلے شراییت كا

على حاسل كريك اس يرعل بيرامو - نعدة واهطراقيت بي قدم ركفي -محبق حناب سنياوالحق سوزحقي دملوي حونهيرو شيخ محدث مي بمناب مذكور د پاکسنان سے لاسے جونہا بہت خسستہ حالت ہیں بھی پسوزمیا دیہ کا درگا ہشیخ

محدث كے متولى وگدى سنين بس اور تن من حصن سے اپنے مير امير حضرت لينے كى درگاه و اعراس وغیره میں مشغول ومعروت رہتے ہیں۔موصوت ہی کی کوششوں كانتيجه الم دركاه دوباره ماصل ك تشيم وطن مع ببدتام تبرستان شمول در كاه بينا جائز تنبض موسكة سق عصدهم إسالسس إقاعده ٢٧ رايع الاول مجة اريخ وفات ہے۔ آپ كاعرس مناً يا حاد باہے - علماء مشاكع وعقيدت منوان حضرت کے قبل شریف میں شرکت کرتے ہیں۔ تقاریر، نعت خوانی وانگر کامعقول انتظام موتائ بتمام اخراجات سؤر صاحب جيب خاص سے كريت ميں يتوزها ك عصد سے ديرين خوام شي متى كر مصرت چيخ كے على و دين كام كو عوا مى سطير عام کیا جاسے بینانچہ ندوی کواس مشورہ میں شرکت کی دعومت وی ا ور کئی معزز مصارت اس نیک مقصد کے معاول و مرد گار ہوتے چنا پیر خرت شیخ عیدالی می ریث اکا دمی کا قیام عل میں آیا۔ اکا ڈی سے اعراض ومقاصد میں اولیت مفرت شیخ کی تصنیعات کا دوبارہ اور حدید طریقے سے طیاعت واجرار دوئم آپ کی علی وروحانی حندات کو عالمی سطح میرمذاکرات کے فردایعرعام کرنا۔سالان ليم ولادت يرسميناركا انعقادكرنا- جنائيراكي عالمى مسمينار لي منعقد كرف كافيصله كياكيا اوركتاب مذكوركا اجرامه

ندوی شے کا نموں پر حتم متوز صاحب تے جرجو ذمہ داریاں ڈالی ہیں بعنیاں سرور کا کنامت خسب دند قدوس تکیل کسر مہنیاست -بعلیاں سرور کا کنامت خسب دند قدوس تکیل کسر مہنیاست -تارین سے دعاکی درخواست سے ۔ کتاب مذکور معے ترحمہ اور حواستی

قارین سے دعاکی درخواست ہے۔ کتاب مذکور منع ترجمہ اور حواسش کے حاضرہے۔ اگرکوئ غلطی رہ گئی ہوتو معاف فرمایتی یعی عظیم صلی پر پر کام مور اسے دراصل وہ احیار شرلعیت وین محدی اور قیام امر بالمعرب میں مرف کی گئی محت ہے۔ اور حب مرب مرب میں مرف کی گئی محت ہے۔ پرور دگاراس عربت کو تبول فرما سنے وادر حب مرب اور حب کا رکبوں اور میں کا رکبوں کا در حب کا در کا در حب کا در حب کا در کا در حب کا در حب کا در کا در کا در حب کا در کا د کا ازاد کیا بختا آخ مجی ان کی تعلیمات سے موجودہ حالات میں جمامسلام دخمن مل تنتیں امسسلامی اقدار وروما یاست کومٹنا نے کی مذموم کومشنشوں میں معروث ہیں۔ان کی تعلیمات کومشعل ماہ مباکر مقا لمرکیا جاسکتا ہے۔

طالب دفا نقیر محدرا قبال صابری رودوی



### ليشيدالله الرَّحُهُنِ الرَّحِيثِمِه

المُحَدُدُ بِنَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مُحَدَّبُ بِ سَبِّدِ الْمُرْ سَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُنْفِيدَى وَحَاسَمُ الشَّيدِينَ وَعَلَىٰ اللهِ وَلَصَّبَحَابِمِ وَكَانَهُ اللهِ وَلَصَّبَحَابِمِ وَكَانَهُ اللهِ وَلَصَّبَحَابِمِ وَكَانَهُ اللهِ وَلَصَّبَحَابِمِ وَكَانَهُ اللهِ وَلَمَّ اللهِ وَلَمَّ اللهِ وَلَمَّ اللهِ وَلَمَّ اللهِ وَلَمَّ اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَا اللهِ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمَا اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمَ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ ولِمُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهُ والمُعَلِّمُ اللهُ اللهُو

ا فقر عبد المح الدین قاوری دمهوی گیجانب سے مرائی الدین قاوری دمهوی گیجانب سے مرائی مساله کا موضوع کے ہے ہیں ایک نفت ہے اور دومرا تقوف ۔۔ ایک شریعت ہے اور دومرا تقوف ۔۔ ایک شریعت ہے اور دومرا معرب ایک فاہر ہے دومرا باطن ، ایک صورت ہے اور دومرا معن ، ایک ماہم ہے اور دومرا حال ، ایک ہومشیا می ہے دومرا معن ، ایک مذہب ہے دومرا معن ، ایک مقال ہے دومراعشی ، اور اگراس کو مسید حارات مذہب ہے دومرامشر ، دار اگر اس کو مسید حارات اور دائی ایک ہومشیا می ہے دومرامتی ، ایک مقال ہے دومراعشی ، اور اگراس کو مسید حارات کو جائز ہوگا ۔ نیز اگر دین خالص اور سالم می کے دامست کے لفت سے یا دکیا جائے تو روا ہوگا ۔ اور اگر دعوت می اور دا و بخات (مسیل رشان) کہیں تو درست ، اور میزان عمل اور دستور العمل گرائیں تو می ہے ۔ برطر لقہ فقت کے کہیں تو درست ، اور میزان عمل اور دستور العمل گرائیں تو می ہے ۔ برطر لقہ فقت کے دائزہ کے انکار سے دوکتا اور اہل تعوف کو مذہب فقت کے دائزہ کے انکار سے دوکتا اور اہل تعوف کو مذہب فقت کے دائزہ کے انگار سے دوکتا اور اہل کیا جائے گا اور ہرمنقوف دائزہ کے انگار سے دائزہ کے انگار سے دائزہ کا در مرکب کا در در منتوب کا در مرکب کا در مرکب کی خاب کا در در منتوب کا دور مرکب کا در در کھتا ہے ۔ مدی کا در مرکب کے انگار ہے کا در مرکب کے انگار ہے مدی کے انگار ہے کا در مرکب کا در مرکب کے انگار ہے دی گری ہونے کے انگار ہے کا در مرکب کی خاب کے گا۔ مدی کے انگار ہے کا دی مرکب کے انگار ہے کا در مرکب کے انگار ہے کا دی مرکب کے انگار ہے کا دور مرکب کے انگار ہے کا دی مرکب کے انگار ہے کا دی مرکب کے انگار ہے کا در مرکب کے انگار ہے کا دور مرکب کے انگار ہے کا دی مرکب کے در کا دی کے در کا دیا ہے کا دور مرکب کے در کا دی کر کی کے در کا دور کر کے در کا دی کر کے در کا در کر کر کے در کا در کر کا در کر کی کو در کا ہو کر کا دی کر کا دور کر کے در کا دور کر کا دور کا در کر کے در کا ہو کی کو در کا ہو کر کا دور کی کے در کا کے در کا ہو کر کا ہو کر کا کے در کا ہو کر کا کر کر کے در کا ہو کر کا کر کر کے در کا ہو کر کا کر کی کر کے در کا ہو کر کا کر کے در کا ہو کی کر کا کر کے در کا ہو کر کا کر کر کر کے در کا کر کر کا کر کر کر کے در کا کر کر کا کر کر کر کے در کا کر کر کر کر کر کر کر کر کر

بَیْنَهُ مَا بُرْدَیْ خُرِی کیا یَبْغِیکان (الاین) (یعیٰ دودرباجوایک دومرسے سے کوموں ان کے درمیان پردہ کردیا گیاہے کہ وہ ایک دومرے پرغائب نہ ایمائیں) سے

ہمارا بروردگارتفائی شانہ ہیں اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے دومستوں کو امن کی جگر اور صدق کی جگر ہڑا ہت امن کی جگر اور صدق کی جگر ہڑا ہت فقرم سطے۔ اور را ہو ماست، وین درست اور اعتقادِ صبح کی تو مین دے را بین کی طفرہ سنبیلی آ دُعُو الی الله علی بھر بیر ہ آ نا کو مئن انتبکی تو شبکان الله کو مما کی استہدلی آ دُعُو الی الله کو مما کی الله کو الله کا الله کو الله کو الله کو الله کو الله کو کا کہ کا کو کا کہ کا کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کا کو کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

فرف بندى كى بنين گوتى اكفول سے كہاكہ رسول الشرمسلى الشرعليه وسلم نے فرابا الشميرى اقت تہتر فرقول بن بٹ جلے گی ان بن سے ایک كے سواسب دوزی مول گے ما معابر نے دربا فنت كيا" يا رسول الشروہ بخات يا سے والا فرف كو نسا ہوگا ہے

اے معزت ابوہزرین مشہور محالی ہیں۔ اصحاب صعنہ میں اکپ کا شمار ہے ۔ غزوہ فیبروا نے مال میں۔ اکپ اسلام لائے کیکن صحبت نبوی سے بے انتہا فیعٹ یاب ہوئے۔ جٹا بخے سب سے زیادہ احادث اکپ ہی سے مروی ہیں۔ اکپ سے نقریبا اکٹر سوصی برائے سے روایت کی ہے ۔۔۔ سے جے ہم میں پچھڑ سال کی عمر میں انتقال فرایا۔

ہم نے ارشاد مزمایا: "یہ وہ لوگ ہوں گے جواس راستہ کوا ختیار کریں مح حس پرمیں ہوں اور میں استہ کوا ختیار کریں مح حس پرمیں ہوں اور میرے اصحاب گامزن ہیں۔ اس صدیت کو تربذی اور الوداور دیے روایت کیا ہے اور تربذی نے اس کو صدیت حسن صحح بتایا ہے۔ ( الحدیث )

یعنی حضرت الوہر رہ ومنی النہ عد رہا ہیت کرتے ہیں کرسیدال بنیا وسندالا صفیا حضرت محد صلی الشعلیہ واکہ وضلم ہے ارشا و فرما یا کہ میری است ہیں اس اعتبار سے کہ مجد پر وہ لوگ ایمان لاستے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں اور منو قبلہ کی طرح میں مناخل ہوئے ہیں اور منو قبلہ کی طرح میں سے بہتر وزقے موجائیں گے ۔ ہر فرقہ کاعقیدہ الگ اور راست مبداگا نہوگا ۔ ان میں سے بہتر وزقے و وزرخ میں جائیں گے اور گر اہی کے سبب اور عقیدہ کی خوابی کی وج سے اور بعلی نے جب تک کم سے اور بدعت کی خواب کی وج قا در مطلق چاہے کہ ان کو اس کا لاکش اور کر ان کو میں ہوگا ۔ می ایم کر کے جنت میں واضل کے اور ان کہتر وقوں میں سے ایک وزقہ ایسا ہوگا جود وزخ میں نہیں جائے گا اور این عقیدت کے سبب عذاب کا سختی نہیں ہوگا ۔ می ایر کر کا اور دوزخ میں نہیں جائے گا اور دیا رہ ہول الذم اس فرقہ میں جو مہا بہت پر قائم رہے گا اور دوزخ میں نہیں جائے گا

ابل قبله کوکا فران برا به ایجا بست اورنس کے بندے کہلاتے ہیں،
ادر ان کوا بل قبلہ می کہا جا تاہے۔ ابل قبلہ کوکا فرنہیں کہنا بھاہیے اور ندان کودائرہ اسلام سے فاریح سجھت چاہیے کیونکہ فرفیر ناجیسے ان کا احت الاف ہر کہیں اور بربات میں نہیں ہے بلکہ محص بعض مسائل وعقائد ایسے ہیں جن بی وہ خطا ہر ہیں اور اور اس بی تب دبلی کر کے جا دہ مستقیم سے اور نصوص کے ظاہر کی بنا برتا ویل اور اس بی تب دبلی کر کے جا دہ مستقیم سے امنون ہوگئے ہیں۔

اکفروصنا است کے درمیان فرن بہت می ہا توں كغروضلالت كى وصاحب مس صرف اس بات برقياس كركيجها باكنا

ہے کہ مٹنگا ایک جماعت الیبی ہے جومشرق کی جانب مند کئے موسے ہے ۔ ان میں سے ایک حقدابساب جوبيول زيجس بوكر بخطمتني جوقرب ترين رامستنه اس كواختيار كرنا اوراس برجلت ب اوردوس مرف الي بي كران الكامى معمدتودى ب نكن وه كسى قدر دائي بائي موكر حلة بي ادراس طرح كسى حد تك جزب باشمال كى طرف جا پڑتے ہیں۔ چند قدم منہیں بچلتے کرمجر منٹرق کی طرف رجوع ہوجائے ہیں اور يهراني مجوزه راد براجاتے بن بعض اس راه سے قربیب اور تعفی کسی قدر دور رہتے ہیں لیکن اس فرق کے با وجود مفقد سے کیے دروریا نزدیک موتے ہیں۔ اسی بس ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پرکوئی آئنت نازل ہوجائے کہ اس سے وہ مشرقہ الاك موجائ درحقيفنت غلط راه جلنے كى افنين بہت ہيں . دوسرے فرقے مجى اس قدر دُورہوجاتے ہیں کہ ان کانمبی را ہ داست کی طرف دجوع کرنامشکل ہوجا ناہے گمر اتنا صرور به که وه معصول مفصدی نبین اورمقصودی طلب اینے دل میں رکھنے ہیں . بدسب ابلِ صَلالت بہب كہ اگرچہ وہ علين واسے مِن مكين ما تھ الماك موسے واسے عمی ہمي اور

اگرم وه رابرو كے جائي كے مگراصل ميں راه سے بھنكے ہوئے ہيں۔ ایک جماعت ان نوگوں کی ہے جومٹیرق کی طرب سے مطلق بہشت کئے ہوئے بی اور اینا مندمغرب کی طرف رکھتے ہیں اور کسی طرح اور کسی وجہ سے بھی ابسائنے مشرق كى جانب بنبي كمة يراء ومثرق كى راه كا تقسد ركھنے والوں كے ساتھ موافقت برتنے بیں۔ یہ مثال ابل کفری ہے کدوہ اینے قصد میں مقصد میں دین اسلام کے

مخالف اوراس سے عبراہیں .

المي صلالت كى تمجى ببنت أكريم يمجى منزل مفضودك طرف بوجاتى ہے تيكن چند قدم يا چندمل يا چندفراخ يا چندمتزلول كي بعد بايغًا مَّا بَلَع وَ إِلَى مَاسْنَاع اللَّهُ تَعَالَىٰ دِلِعِنى جِهِالِ مَك اللهُ تعالَىٰ بِهِجَانا جِلْبِ وبال تكبيني جائير) ال كارخ حفيفنت كے

قبل کی طرف ہوجا تاہے اور ان کا قدم مسید معے راستے پرجا پڑتا ہے سے جنگ ہفتا دودو ملست ہم راعذرین چوں ندید ندحننیفنت رو افسانہ نروند دلین ہم فرقوں کے درمیان جونزاع جاری ہے اس بی ان مب کومعذور مجھوکیو بحہ جب ابھیں صبّعت نظر نہیں اتی تووہ سسند کے طور پر اپنے اسلان کے طرزِ مل کو چین کردیتے ہیں )۔

# وصليا

دنبا کی محبت خطاول کا اصلی سبت می دنبا کی محبت منواست ہے تفسّانيه كانباع اورعفل بربمرومه مح علاوه نبيس به : حُبُّ الدُنيار السُمْ كُلّ بحيط بيئت دينى دنيائ مجت تمام صعاور ک جڑے ) مبيراک کہا گياہے کہ کسی آدمی پر دنيا کی عبت اس درج غالب ا جاتی ہے کہ وہ اس کی وج سے دائرہ ایمان سے خارے موجاتا ہے۔ اورکسی کو بیمجے درائفن کی اوائیگی، سنت کے انباع اور نعنلوں پراستواری اور استقامت كالتزام سے بازر كمتى ب اور س طريق سے كبى اس كودنيا ممال ومناع اور عرست وجاه حاصل بوسكته بن وه اس طريق كواختباد كرناب اور حس راست م بیل کراس کو ان چیزوں کا حصول ممکن نظرا تأہے اسی راہ پر جلتا ہے اور تعنی اور منيطان كى منابعت كرتاب يهال تك كردفنة دفنة ابنى تجوبوجوبرانزان لكماس اور ابنى عقل بربورااعتماد كربيتاب، وه ايخطرنيمل كوميح مجمتاب حواه وه كفر ومعصبت بی ہو۔ اورنعن کی برخاصبت ہے کروہ اپنے کسی عبب یا کسی برائ کو قبول تہب کرتا اور خود کوملزم اور مغلوب مانے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیلکہ توگوں۔سے كمع يجتى سے بيبنى أتاب اورابنے او برسے برائ كو ہانے كے لئے معاصى كو حلال اور برائیوں کومسخس قرار دیدیتاہے اور اپنے مذہب کو تفنو بیت بہنچانے اور اس کو رواج دینے کی غرص سے نیزاینے کرداد کی تخسین و تعربیت صاصل کرنے کی غرص سے دلبيس محط ليتاب اورحس جيزكواب نفس كيضلاث أورابى دائے كے بطس ياتا

بین وه کیا بت قرآن بول یا احاد بیث نبوی ۱۰ ان کی تا دیل کراینا یا ان کونوژم وژکر پیش کردنیاسی بیمال تک که کوکا روه بے دین اورملحد مجوجا تاہے اوراس کاٹھکا ٹا جہتم اور دو زرج جوجا تاہیے : نعث ڈیا نڈی میٹ ڈالاک دلین ہم زندقدا در الحاسسے اشرتعان کی بناه چاہتے ہیں ) .

قرارس السن سعے لیکر کا بیجہ قیاں کی ناریج بی بابر نے کامتین سبب رائد نے کامتین سبب رائد نے کامتین سبب رائد نوت سے دُوری مرکز حقیقت سے بُوداورنزول قرآن اور انواروی کے ورود کے وقت مامزی سے مجوب بوجا ناہے۔ صحابر کام رمنوان الٹرعلیم اجبین میں فراست دبنی کا بیبرا ہونا 'صرف اس لئے بھا کہ جمالی صطفے اصلی الٹرعلیہ والہ وسلم کے مشاہرہ سے وہ کشف و نعین کے اس درج پر فائز ہوچکے تھے کہ ترد دو تد نبرب کے اس درج پر فائز ہوچکے تھے کہ ترد دو تد نبرب کے لئے ان کے دل میں جگر بانے کا کوئی راستہ باتی نہیں رہا تھا ۔ چہا بچراس وقت کا فرول کو شک و ترد در سابعہ حمد اور دھنی اور شک اور ترد در سابعہ حمد اور دھنی اور شما ورت ان کی اور ترد در سابعہ حمد اور دھنی اور شما ورت ان کی اور ترد در سابعہ حمد اور دھنی اور شما ورت ان کی اور ترد در سابعہ حمد اور دھنی اور شما ورت در ان کو شک در ترد سابعہ حمد اور دھنی اور شما ورت در سابعہ حمد اور دھنی در سابعہ میں سابعہ در سابعہ حمد اور دھنی اور سابعہ در سابعہ حمد اور دھنی اور سابعہ سابعہ سابعہ در سابعہ حمد اور دھنی در سابعہ در سابعہ در سابعہ حمد اور دھنی در سابعہ در سابعہ

ورم ر ر ر ر ر ر کا کردیم کی لزت وحل وت فراین کریم کی لزت وحل وت درگا و خدا دیری تفا بار با قران شریعت سند. وه رونا تفا اور کهنا تفا که تجعیمین به کریه کلام کسی بیشر با انسان کا گھرا ہوا نہیں ہے۔ اس کلام کا طرز اور انداز کسی توریم

اے ابوجہل کا اصلی نام عمرین ہشام متھا۔ انکارِی کی وجہسے وہ اس نعتب کا مسخق مجما گیا اور اسی نعتب سے اسے دائی شہرت بلک برنامی نعیب ہوئی۔ وہ قریبیش مکہ کے در برکا وردہ توگوں بی سے تھا۔ وارائندہ ہیں اس خرابی شہرت بلک برنامی نعیب ہوئی۔ وہ قریبیش مکہ کے در برکا وردہ توگوں بی سے تھا۔ وارائندہ ہیں اس خرابی مرکزیں دو فرعر بھا تیوں معافر اور موگوند کے باحثوں فسل مجا۔

ى عالم كاب : إِنَّ لَدُ لَعَلَا وَلَا قَلَ إِنَّ لَدُ نَطَلَا وَلَا دُينَ صَيِّعَت بِهِ مُمالِينٍ جومٹھاس اور تا زگی ہے وہ کسی دومرے کام میں تہیں ہے)۔ لیکن کیا کروں کے مشیطان جو نفس کی صورت بس میرے بیجیے نگا ہواہے اس نے ایسا وسوسے میں ڈالاہے کسی طرح قالو بي منبين أتا-

المخضرات كے وصال برصحارم كى كيمين فلب المبيت وصنور كے صلی الشعلب وسلم کے وصال کے دن ہی ظہور میں اگیا۔ چنا پنے محضرت انس رحنی المتعد فراتے بین کرجس دن الخضرت صلی الشرعلیہ وسلم دنیا سے تشریف ہے گئے اور اسب کے افغاب جمال نے بروہ فراب تو ہمارے حال میں تبدیلی رو نما ہوگی اور ہمارے دلول كے ماسے ایک ابسا جاب بریدا ہوگیا كه اس كی وجسے معرونت كامردست ال سے حیوط گیا اور نورِ نعیبین میں کمی محسوس ہونے نگی سے ده مربدم چوبرونت ازنظام صورت دو مهجوجیتے که چراعنش زمفا بل برود (بعنى جب مجبوب كى صورت ميرى نُظريه ا وحجل مؤكّى تومجع داسته تك تطريب ؟ تا عقايه بالكل ايسا بى مواجيساس وقت بوتاب جب سلمن سے چراخ جلاجائے توا بحد كي مجى بني ريج مكتى )-

عبررسالت بن عبیت وصنور کا فرق الطیف نزبات ایک اورب

الے انس میں مالک بن العفرمی برانفارمیں شائل ہیں بھینت آبوہ ٹرہ ہے۔ ہجرت کے وہست كب كى عمر من دس سال متى جعنور انورصلى الترعليدوسلم مديرة منوره تشريف لاسرة توحفرت الشمط ک والدہ اُم ملیم نے اب کوحضور مبلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں بیش کیا چنا بخہ اُنو وقت تک حفور صلى الشرعلية وسلم نمي خا وم خاص رسح . رسول اكرم صلى الشرعليد وسلم يخ صرت الني كو زيا وتى عمر ا مولت اوراولاً دى دعا دى چنا بخراب كا تقريبًا ايك سويارسال ك عرمي (ساليم ) بقام بعره انتقال مواد كه كاشمار متول معاية من عمار بنهايت كيرا العيال تع بهت ك احاديث كراوى بيد

وه به كرحضرت حنظه رصني الشرتعالي عندين جن كوحنظلة الغبيل الملانكه كے نام سے موسوم كياجا تاب اوريج كانب وحى يتقرحن ابوبكرصدنين دصى الشرنعالى مندكم ساسن آكربهشكابيت كى كم نَا فَنَ حَسْطَكَةٌ دَىنِ حنظلهمنا فِنْ مِولِيًا > ﴿ اور إِنِي مَعْلَقَ به تعبى كماكه) " مي حنظله كوبهبت مخلصين مي مجمننا تضاليكن الزمي معلوم مبواكه وه تومنا فن صعنت نیکا۔ اس کا دل زبا ن کے سائٹراور ظاہرباطن کے سائٹ کیسال بہیں ہے ۔ اور اس کے حال میں استفامیت اور بائیداری تنہیں محضرت ابو مجرصدیق رضی الطرتعال عنہ نے فرایا: " حاش لللہ" ( باکی ہے خداکو) آخرے کیا گفت گوہے جوتم کررہے ہو۔ اور تم کیا كبنا جائية مو- منهارى مالت كيسى ب اور بخهارامقه ودكباب - " الفول سن كما "جس وقت كرميم رسول الشرصلى الشعليدوك وسلم كساحة موسق إبى اوراك بكرجال يراور س لنظاره کرتے ہیں اور ہے کی گفت گوسنتے ہیں تو نورِلعتین ایسا جلوہ گرہو تاہیے گویا ہم حتیعتت کواپنی ظا ہری انتحدسے دیجہ رہے ہیں اورجنت اوردوڈنے کا مشاہرہ کردہے ہیں بیکن اس کے بعد حب آپ کی خدمت سے واپس استے ہیں اور اپنے بیوی بچول سے ملة بي اور كمرك سازوما مان برنظر والنة بي توجمارى حالت مدل جاتى بعررسشة كم موجا ناب اور حوكميم بإ دىقااس من مبهت ساحقه ذبن سے نطقا محوم وجا ناہے .» اب دیجھے کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی الٹر تعالیٰ عندکرمیب سے پہلے ایمان لانے والو<sup>ل</sup>

حفرت حنظساده بن الربیع دومسسرے صحابی بیب جوکا تبدان وی میں نہابیت بلسند مقام رکھتے ہیں۔

کے حصرت صنفار آئی ابی عامر عزوہ احد میں کسی وجہ سے اول سے منر کی مذہوسکے تھے۔ شب کوہوں سے مجبستر ہوئے کے بعد وضل کی تیاری کر رہے تھے کہ مسلما نوں کی شکست کی اوا زکان میں پڑی جبس کی تاب مذالا راسی حالت میں بغیر خسل کئے تلوار ہا تھ جی ہے میدان جنگ میں بہنچ گئے اور لڑتے لڑتے دیجا کہ طاکہ طاکہ ان کوشن اور لڑتے لڑتے دیجا کہ طاکہ طاکہ ان کوشن الما تکہ ہواجا تاہے۔

میں سے متع اور حضور الزرصلی الشرعلیہ واکہ وسلم کے تعمدین کرنے والوں کے مرواد متھے، اس کے جواب میں کیا ارشاد و زاتے ہیں۔ ارشا دہوتاہے :

"ارے بھان ! تم یکیا کہتے ہو تو دہارا حال بھی اس طرح برہے۔"

پس مضرت منظار رمنی الٹر تعالی عد حضرت الو بجرصدین رمنی الٹر تعالی عذم میمراہ مشہور حضور میں جس مراد مرور کا کنات صلی الٹرعلیہ وسلم کی مجلس پر نور ہے حاصر ہوئے اور اپناحال حضور صلی الٹرعلیہ وسلم کے روبروع من کیا۔ آپ نے ارشاد فزمایا : " تم مت کرچ اور کسی اندیشے کو دل میں جگہ دو کہ حضور وعنیہت کی کیعنیت اور خاصیت ہی ہے۔ اگر جمیش اسی حال میں رہوکہ جوبو و تت حضور تمہیں محسوس ہوتی ہے تو تم حفیقت کو علا نیہ باجا و اور اسی معما نے کرنے نگو۔ وہ کمبی جلوہ و کھا دیتے ہیں اور کمبی او حجل ہوجاتے ہیں حرمت و مرمی او حجل ہوجاتے ہیں حرمت معما نے کرنے نگو۔ وہ کمبی جلوہ و کھا دیتے ہیں اور کمبی او حجل ہوجاتے ہیں ح

اگر درولیش بریک حال ماندے سرود مست از دوعالم برفنزاندے کے بر طارم اصلی نشینم کے برلیشت پائے خود نہ جینم دین اگرکون وروئیں ایک ہی حالت میں رہے تووہ دونوں عالم کو حقر کھنے گے۔ دیمی وجہ ہے) کم میں گردنت عمار تول ہوجا بیٹننا ہوں میکن کبی ایسا مجی ہوتا ہے کہ اپنے یا وکے اوپر کے

حصر کو تھی منہیں دیکیوسکتا۔)

صی اروز روش اس کے درمیان سے بہت معلوم ہوگئ کرمی ایرکرام رصوان اللہ اس معلوم ہوگئ کرمی ایرکرام رصوان اللہ اس معلوم ہوگئ کرمی ایرکرام رصوان اللہ اس معلوم ہوگئ کرمی ایرک اور کہ اور اس کے مرواری کا تو رنوت کے عنیبت اور صور کے مطابات مبرلتی اور مختلف ہوجاتی تھی ۔ ایری صورت میں دومرول کا تو ذکری کیا ہے ۔ لیکن بیبال ایک نازک بات اور دومرا نکہ جس کی طون لوگ دصیان ہنیں دیتے یہ ہے کہ ان کے تعیب اعتقاد کی اصل فقور پر منتی یا فتور پر ۔ در حقیقت فرق مشاہدہ کی کیعنبت اور ججاب کی اعتقاد کی اصل فقور پر منتی یا فتور پر ۔ در حقیقت فرق مشاہدہ کی کیعنبت اور ججاب کی مشاہدہ کی کیعنبت اور ججاب کی مشاہدہ کی کیعنبت اور ججاب کی مشاہدہ کی کیونبت اور میں ایک جاب ہے اور مشید ہمی جاب ہے اور مشید ہمی جاب میں ایک بی جگر پر ہے اتاریک ہے تاریک معاملہ میں ایک ہی حکم دیمنے ہیں۔ فرق اگر ہے دات اور دور دوروش اس کے نعین قلب کے معاملہ میں ایک ہی حکم دیمنے ہیں۔ فرق اگر ہے دات اور دوروش اس کے نعین قلب کے معاملہ میں ایک ہی حکم دیمنے ہیں۔ فرق اگر ہے

قوده لقین کی کیفیت بی ہے۔ جب صی صادق کا ظهور ہوتا اور ا فقاب کلتا ہے فیزون کا روشنی نمودار ہوتی ہے اس وقت ایک دوسری کیفیت بیدا ہوجاتی ہے ۔ اور کچے اور ہی چیز مشاہرہ میں اتی ہے دیکن اصل لعین وی رہتا ہے۔ ذراد پیجئے تو صفرت علی مرتفیٰ رمنی الشرنفا لی عذجوشاہ او دیاء امام اصفیا اور المی کشف و بھین کے استاذی کی افرائے ہیں: فو کیشیف الموط کی ارتفاذ میں کی افرائے میا از دُر دُت کی بیٹیٹ از خواہ پر دہ ہویا نہو میرا بھین بیماں ہے ، برار شاد شایدان ہی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جہ بیان کئے گئے ہیں بھی ہر چیند کریدہ مران میں ہوئی میں اس بردہ سے اسی طرح دیجہ بیتا ہوں گویا بردہ ہیں ہے ، اگر بردہ منہ ہوتا اور حیت قت اور مذخر شاتی برمیان میں ہوئی تو مذخلم ہوتا نہ کشف اور مذخر شاتی بردہ منہ ہوتا اور حیت قت اور مذخر شاتی کے جیست رائے کے براحما ہوگا کہ اس کے کہا کہ شکر قت مذبحہ ان واردا پن مجلیات میں انتہائی درجے پر ہینچ ہوتے افوار اپنی مجلیات میں انتہائی درجے پر ہینچ ہوتے ۔ ہیں سے ،

اسراینوازل را رز تودان و رزمن و برس حرب معاد توخوان و دمن بست ازبی پرده گفت و کومن آتو برده برده برا فتر ز تومان و دمن در این ازل کے راز دل کور توجانتاہے اور زیس مادر معرک ای حرف کو رز توباطناہے اور دیس میری اور تیری گفت گوپر و سے کے تیکھے سے ہے جب برده ایمنے گار تورہ کااور دیس کا در بیل میں میری اور تیری گفت گوپر و سے کے تیکھے سے ہے جب برده ایمنے گار تورہ کااور دیس کا در بیل اللہ کی میں کا در اللہ اللہ کا انگلہ میکن کر شول الله کا دیورہ بیل کا دیا ہے کہ اللہ کا کا دیورہ بیل میں میردمیل التراکی دیول ہیں)

# وصلير

خیرالفرون بس اور اس کے لعدایمان وقین کی حالت منوان الم علیم اجمعین کے زمانے اور دور مرے دور مانوں کے بعد کران کو تا بعین اور تبع تابین کے دور کتے ہیں اور ان برخیرالقرون کی مدیث صاد ق آئی ہے نیز اس کا حکم وارد ہوتا

ب بعدیث کے سیان کے حکم سے جیسا کہ کہا گیا ہے : ختیر القرم و نون فنکسونی وشیری وشیری الگرن نے کا کہ نون فنکسون الکن نوٹ کی کھا کہ الکن نیٹ کیکو شیری کے بعد وہ ہوگ جو اگن سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہوگ جو اگن سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہوگ جو اگن سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہوگ جو اگن سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ہوگ اور حبارا ا

اختلافات اور حیگرف اکیس میں پیدا ہوگئ اور شرو فساد کے بخارات اکھنے لگے ہم بات میں چون و حیاکا سلسلہ شروع ہوگیا۔ سنت کا نور دھیما پڑاگیا اور دلی مختلف تاریکیوں نے دنیا کو گھیر لیا۔ ہر شخص کے دماغ میں اور ہی سودا سمایا اور دلی مختلف وسوسے اور خیا لات پیدا ہوئے۔ تا ویل کے در وازے کھل گئے اور نسلومی قرائ کے ظاہری معنی متروک ہوگئے۔ صحابہ رضوان الشرعلیم کا طریقہ اور سلف کا قرب کمینا بلکہ نایا ب ہوگیا۔ اکیا بیسکان میں اعز اس اور اس کا ابنام می میں ہے کہ عزیب و تنہا دینی ایمان شروع میں تنہا اور میکس ہوتا ہے اور اس کا ابنام می میں ہے کہ عزیب و تنہا دہ جائے اور ورٹ عزیب عز باس بر ثابت قدم رہیں۔)

فلسقة كامطالع معتقب إبمان كاسبب بنا المنقادين سخت ترين مادشه الدربر ترين معادين المنقادين سخت ترين مادشه الدربر ترين معيدت بربون كرعلم فلسعة كاظهور بوا الدراس كريمن ظفائ عباليم كرنماندين عربی تربال بن منتقل كيا كيا واس طرح مخالفين كوگويا ايك درمتاويز ما هذا مناويز ما هذا الدريش عربی تربال بن منتقل كيا كيا - اس طرح مخالفين كوگويا ايك درمتاويز ما هذا النفس منتقل كيا كيا ميارل كيا . بعن بوگول في في علم ودالنس

اے فلسعہ کی جانب مسلمانوں کی توج خلیمہ ہارون رشیدے زمانے ہی ہوگئی تھی السیکن چونکہ مامون الرمشید خوداس علم کا دلرادہ تھا اس سے دکور خلافت میں اس کی طرف مسبسے فریا دہ توج کی گئی۔ فلسفہ بو نان کی بے شمار کتابی عرب میں شعل ہوئیں جھوں نے دنیا نے اسلام میں از اور جی گئی۔ فلسفہ بو نان کی بے شمار کتابی عرب میں شعل ہوئیں جھوں نے دنیا نے اسلام میں از اور جی ایک ایک لہر مور اوری ۔ اس کی بنیا دیر علم کلام بیدا ہوا اور ای نے مسلمانوں ہیں متدد لا یعنی مسائل ومبا حث کوجم دیا۔

کی حرص ا درلاہی میں کہ انشیا ان کا میلا اِن طبع ان علوم کی طرت فطری ہے خاص کرحبر پر علوم کی طر*ت ہجن کو عام طور بر* ہوگ بہیں جانتے اور تعبش حضرات کے عقائدِ اسسلام میں مفسدہ بیداکرتے اور ملت کے قاعدوں کو برباد کرنے کی نیست سے ال علوم میں حوبدعت برمنتى بب غوروخوص كيا اورغلوس كام بياب اس الع تمام علمائ وين ا چرر بران ملت ، ندسب قدیم کی نگرانی اور سنت کی یاسبانی کی عرمن سے متربعيت كيعقا مذكو ثابت كرية اورفلسنيان مسائل كورة اور باطل كرية كے لئے کھڑے ہوگئے اورض وربات ووتت کے لئے لاذم ہواکہ وہ ان علوم کوتففییل سے جانیں اس لے کرکسی چیرکا ردوانکا رامی وفتت تک تہیں کیاجا سکتا جب تک کم اس كا اتيى طرح علم نربو نهس فلسنيات مسائل حوب بييلے اور كام وجدال اور كبث ومباحثه كا دائره وسيع سے وسيع ترجوتا جيلاگيا. اور بحث وتخيص كي گرم بازاري بوكر علم کلام وجود میں اگیا۔ اس سے بہلے معی علم کلام بیدا ہوجیکا بھا میکن اس و فنت بحث ومباحث سمعیات سے معموص مخفا۔ اور اس میں انقلات ان اسلامی فرقوں کے مثْنا بل تناجعول ہے اہل سنت وجماعت کے اعتقاد کی مخالعنت کی تھی۔ علم كلام كى البندار من سائة جون وع زمان كے فغنا اور مشائخ طابقت علم كلام كى البندار من سے مقا اس نے اس موضوع برايك تاب تصنبت كي

اورامام اتمدبن محدمن حنب ل وحد اس سے اس تقنیف کی بنایر انیزاس لئے بھی کم

ے آپ کا پورا نام شیخ ابوام بس محرو بن محد مارث بن اسد محاسی ہے۔ مرات کے متقدین ک مِي اور مهايت مستباب الدعوات من ما كايم مِي وفات يان.

سے ایم گرامی محدین محدین عبدانٹہ اور کہنیت ابومحداورا ہوعبدالٹرہے۔امام نٹافنی کے المامزہ بی سے بِي المالية بغدادي بيدا موسة وبي الربيع الاول المالية محمد عديد دن انتقال فرايا مستلفان قرأن كى مخالعنت کے مبیب آپ کو بخشت صعوبتول سے دوچار ہوڈا پڑا۔ نسکین آپ داوج تا سے نہ ہٹے ۔اہل منت وجاعیت کے چا دفعتی : نزیں آپ کا تمادیے بمسندا حدین منبل اماد بیٹ نبرگ کا ایک بڑا مجوع ہے ۔

اس نے بحث و مباحث کا در وازہ کھولا کھا اور مباحث کے دائرہ کو وسیع کیا تھا دوری امنتیادگی اوراس کی صبحت ترک کردی۔ اور متاخرین میں سے جس شخص نے فلسمنیائی آگا کی بی عفر دوفکر کیا اور اس میں مبالغہ سے کام لیا اور اس دفلسفہ کو جھٹلایا اور یا جوج کے اس فننہ کے داستہ میں ایک رکا وط پیدائی وہ اسام فی الدین آدی تف کو جنوں نے فلسمنیوں سے دو بدو ہو کر گڑی اور ان کا داف کر مقابلہ کیا۔ اوراگر چہ بعض مباحث میں ان کے بیہاں بھی مناظرہ اور مجادلہ کا سارتگ بعیا جوگیا ہے۔ لیکن چ نکہ ان کی نیست سالم ہے اس لئے دیفین ہے کر) ان کی عا وجت بھی سٹیک ہوگی۔ اس کے باوج دار باپ سالم ہے اس لئے دیفین ہے کہ ان کی عا وجت بھی سٹیک ہوگی۔ اس کے باوج دار باپ سے مشرف ہوئے اور ایفوں نے معنور سے امام فیزالدین دازی کے بارے ہیں دریا ویت سے مشرف ہوئے اور ایفوں نے معنور سے امام فیزالدین دازی کے بارے ہیں دریا ویت کیا۔ آپ نے فرمایا : ذایک دیجیل مکا انہ کا دید ترجیل ان کا مناز کا دائر کا دائر کی ان کے دار ویا بی منفلق ہوجیا تو آپ نے ارشاد و رایا : ذایک ترجیل مکا نشر دریا ویت کے منفلق ہوجیا تو آپ نے ارشاد و رایا : ذایک ترجیل مکا نشر دریا ویت کا مندل اللہ علی علی جائر دریا ہے۔ اور جیس کو اس کے علم کے باوجود خدا و ند نوا کی نے گراہ کہیں۔ اور دریا دریا ہوں کے علم کے باوجود خدا و ند نوا کی نے گراہ کہیں۔ اور دریا ویت کی بیدی ہو وہ فی سے جس کو اس کے علم کے باوجود خدا و ند نوا کی نے گراہ کہیں۔ اور دریا ویت کی بیدی ہو وہ فی سے جس کو اس کے علم کے باوجود خدا و ند نوا کی نے گراہ کہیں۔ اور دورا کی کی بیدی ہو وہ فی سے جس کو اس کے علم کے باوجود خدا و ند نوا کی نے گراہ کہیں۔ اور دیک کیا دریا ویت کی دورا ویت کی دورا ویت کی دورا ویت کی دورا ویت کیا ہوگی کی کی دورا ویت کیا کیا کہ دورا ویت کیا ہو کی دورا ویت کیا کی دورا ویت کی دورا کیا کیا کہ دورا ویت کی میں کو دریا ویت کی دورا ویت کیا کی دورا ویت کیا کی دورا ویت کی دورا وی

ملے امام نخ الدین رازی سکی ہے جم میں رہے کے مقام پر بیدا ہوئے۔ اپنے وطن کی نسبت سے رازی کہلاتے ہیں۔ شافنی خرببدکے مشہورا مام اور فلسفہ اور الہیات کے جریمالم نفے سٹنٹ جی بی بختام ہرات فوت ہوئے۔ آپ کی مشہور تھا نیف مغا ترجی العنیب و تعنیری المحصول و فعتی ، امراد الترزیل مراز الترزیل (کلام) اور مطالب عالیہ و الہیات ) ہیں۔

يك غاباً مشع جمال الدين طبي مي.

سے مسیخ برعلی سینا مسلمان معلکرین اورحکما میں برا ورج رکھتے ہیں وہ بنہ ہم میں بغداد کے قریب افشاکے معام بربیریا ہوئے اور میں ہران میں فزت ہوئے ۔ محلف علوم وفؤن کے ماہر کتے طب اسلای کے اساطین میں شمارہ ، فلسفہ کے امام مجھے جاتے ہیں ۔ مشرق اور مفرب دونوں ان کے فلسفہ وحکمت کے قائل ہیں ۔ نقسانیت کی تقداد کا فی سے ان میں شفا فلسفہ کی اندائیکو بیڈیا اور قانون طب اسلامی کا جیش بہا خزانہ ہے۔

شهاب الدين مفتول كى شاك مي فرمايا: هند مين منتبعينيه دين و مجاى كامتوب، يعنى وه مجى بوعلى سيناكا بيروكارب. اورالشربهترجان والاسر.

امام عزاتی رحمة الدُعلیہ می اوائل عربی فعباً اور متعلمین کے دامرہ بی قدم رکھا اوروہ اس اور اور میں ترک و تجربد کے راستے بیں اگر تصوف کے دائرہ بیں قدم رکھا اوروہ اس گروہ کے مقت سے سرفر از ہوئے اور عجہ الاسلام کے لقب سے سرفر از ہوئے اور علم تصوف میں بہت سی کما بیں تعینیت کیں جب ان بزرگ نے ان کی تنبیقت الله اور علم تصوف میں بہت سی کما بیں تعینیت کیں جب ان بزرگ نے ان کی تنبیقت الله دریا فت کی تورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: ذا لاک درجن و صب ل رائی اس و والی الشرک کے ان دولوں الشرک کے ان دولوں الشرک کے ان دولوں الشرک کے ان دولوں باتوں میں فرق ہے ایک تو بہما ہوا ہا ہے کہ ان دولوں باتوں میں فرق ہے ایک تو بہما ہوا ہا ہے کہ ان دولوں مقصود تک واصل ہوگیا ۔ "مقصود تک واصل ہوگیا ۔ "مقصود تک واصل ہوگیا ۔ "

علم کلام کے قوائر و تعضانات مسائل کے بارے میں عور و تون کرنا مرت اس کے ہوتا مخا کر اس میں اہر میں اہر میں اہر مق

ا منظ شیاب الدین سپروردی معتول کا اصل نام کینی بن حیث ہے۔ فلاسفہ کے مخافر یہ اپ کی اور انڈری اپ کی نیادہ نظر سے معتبدے یں کچے خلل نیادہ نظر سی اور انڈرا قبین کی حکمت کے مبتوعالم سے یہ کہا جا گاہیں کہ اسے معتبدے یں کچے خلل اور فعق واقع ہوگیا مقاجس کی وجہ سے جب حلب پہنچ تو علمار نے اپ کے قتل کا نتولی جاری کویا بیٹا پڑ ہے ہے ہوگیا مقال کردیا گیا۔

ی ابرمار محد فران رق الدعلی طوس می مردی برد ایران و اسلام که بهایت مشهورمفکروستکم افغیر سیمین برد می دری بردی بردی بردی ابتداری آب کارجهان فلسند کی طرف مقاص کی وجه سفر سیمین بردی مقائد سیم و کرد مقاص کی وجه سع دی مقائد سے مغرب مقائد سے مغرب مقائد سے مغرب مقائد سیم و کئے ہتے ۔ لیکن مجرکیا یک فیا ات میں تبدیل بوگی اور دنیا سے دل اجامل میں امری استقال قرایا ۔ تقانیف میں احمیاء مولی النفاد می احمیاء العلام النفاد من النفال و ایا و تقانیف میں احمیاء العلام النفاد من النفال و الدوری النفاد من النفاد من النفال و النف

کا فائدہ مجی تفالیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بی ایک برا انفضال بھی ہوا ہونی عفالہ میں تذاری ہے۔ مثل اور اس کی وجہ سے شک اور مثالہ میں تذریب اور دبن کی وجہ سے شک اور تزری اید بدکا درواڑہ کھل گیا۔ جنا پخر بہت کم ابسا ہوگا کہ علم کلام بی خور وخوش اور حب الغہ کرنے کے بعد کوئ شخص حرت کے وائرہ سے جمع سلامت بحل آیا ہوا ور لفتین کی ہوئی ایسے باتھ سے مذوب بیٹھا ہو ( کا مت عجمہ کہ الله تھالی کو ذایات کا و کا تا اس من عموم کے میں کوائٹ تھالی کو ذایات کا و کا تا اس من میں بی بی بی بی موائد اس مال بی اور ای کا حال کی طرف اور کے معنوفار کھا۔ اور ایسے الدی بی بی بیس ہم توالٹ ہی کا مال ہی اور ای کی طرف اور کی مباتے دارے ہیں)۔

### وصل ٣

سلامتی کاراسته فلسقه سے اجتباب اوراستقامت کے طریقے کے طالب كے لئے ایك مى راه سے وه بيك وه فلسفيان مسائل مي عوروخومن كرتے اور اس بس بوری طرح منہمک موبعائے کو اپنے لئے حرام سمجھے، مباحثوں اور کا مبرد لیول میں مبالغ کرنے سے اجتناب کرے ، بحث مباحث کرنے والول کے ساتھ مناظرہ ومکالمہ میں راکھے۔ صرف ابل سنن وجاعت کے عفائدا وران کے مخفرولائل پراکنفا کریے اوراى اعتفادكوابين دل مي درست اور يختركريك اوديثربعيث اوركتا فيمسنت كے اعكام سي عقل كورخل مذرب منفول كو معقول كا تابع بذبائ تاويلات اورشك شبركے دروازوں كوبندكردسے اعتقادا ورا تباع كے ماسىتەسے باہرزجائے اورائی کوٹاہ سجد اور نافق عقل برمعروس نے کرے کیونکہ جوشفس مجی گراہی کے گرمے میں گرا وہ اسی عقل بہا عمّا داور اپنی رائے برحمند کرنے کی بنا برگرا۔ اگرعقل عیب کے مبیدوں كومجين اورمدا ومعادك ورست موية اور يكون بن استغلال واستبداد ركم سكنى توبجرا بنيا معليهم السلام كم بمصح جائے اوردمونوں كى بعثت كاكبا مغف در خاعفل اور حكمت كے بدیاكر کے كى اصل عرص وغایت صرف بدیمنى كدوہ خداسے نغا لا كے

عائذكروه ا وام واذا بى كوشجعے ا ودنشراعیت كی تكلیف كوم دا شنت كہے عفل ا نو كون موتى سے كدوه أخرت كے حالات كى تقفيل اور اعمال كے بعيدول كى كبعيت ا وران کی نغداد'ان کی ومنع تطع ان سے اوقا شنہ کا تبین اوران کی جزا کی خصوصیا سندہ اسمان سے آئ ہونی وی کے بغیرمعلوم کرنے جبکہ حالت یہ ہے کہ اس معا لم میں کشف و وحدان تك حيران و بريشان بن بيم عقل كس شمار مي سيم من طرح كرمس (جزني جرول کے ادراک کی قوت) مررکات عقل (کئی چیزوں کے ادراک کی قوت) کے مجھنے سے قامر ہے۔ای طرح عقل بکشعث کے بھیرول کے دریا دنت کرنے سے معذورہیے۔ادرای طرح كشف وحى اورايمان كے معيدون كا احاط كرنے ميں بيكارسے . ايمان كے طسريقول مي بہبت سی ابسی باتیں معلوم ہیں کہ جوکشعت اور وجدان سے دریا منت نہیں ہوسکتیں ہے مجلاعقل کاکیا ذکرہے۔موجودات میں جوسب سے زیادہ ظاہرہیں وہ وہ چیزی ہیں جو محسوس کی جاسکیں اور محسوسات بن سب سے زیادہ ظاہرا ور تمایاں اجسام بن سبکن متكلمين اورحكما رميس سے تمام عقالمندنوگ ان كى حينيعت معلوم كرتے ميں جران ومركروا ل بیں چنابخہ ابھی تک بربیت نہیں جل سکا کرجم کی حقیقت کیا ہے اوراس کی بنا وَٹ اور آرکیب كس جيزے ہو فى ہے۔ اوى كے قريب ترين سے اس كى اپنى سى اوراس كالغن ناطفة ب اوراس کی طرف وہ اشارہ" میں "کے لفظ سے کرناہے اور کہتاہے کہ میں نے کیا" میں نے کہا "اور میں نے دیکھا" بجرمبی کو ن عقلمنداس بات کا بیتر نہیں چلاسکا کہ یہ کو<sup>ن</sup> ہے یاکیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کیا "اور" میں نے کہا ؛ اسی لئے کہا گیا ہے سے ۲ نکه مودراشنا حت نخیاند سر آ در پینده را کچا وا ند

تو که در ذاتِ تو د زلون تی 💎 عارونِ کردگا رجوں پائٹی

ذ*بین چوشخس خود کونه مجرس*کا وه بید اگریے والے کوکیا جلنے گا۔ جیب تواپی ڈات کی معرفت میں تحوار و زبوں ہے تو بچے کومعرمنتِ کردگا کہیے حاصل ہوسکتی ہے)۔

ا تاہم اگرانشہ تعالیٰ کی سبنی کے نور عقل كوذات وصفات كالمجلّاا دراك بهوسكتا

تأگہروصفِ تراش صدف ساموبریاحرہ دار دسٹرف دہبی جس طرح سیپ دائڈ تغالیٰ ) تعربیٹ بیان کرکے موتی مجوا۔ اس (تعربیٹ کی) وجرسے قرت سامعہ تعرب با مرہ پرفوفیت رکھتی ہے)۔

عقل را جمعروت میں جرائے کے ماسترے است معلی سے مؤین کا راست معلی موجاتا ہے۔ جرائے کا کام صرف اتناہ کے وہ ماہ دکھا دے اوراس کے نشانات بتا ہے اس سے نوگ دیجے ہیں اور ان نشانات کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ بہیں کہ جرائے خود راستہ بنائے اورا خرائے کرنے ہیں ایر خود راستہ وہ ہے جوافول بنائے اورا خرائی کرنے نات ان کے ملا وہ دور سے بہیں ہوسکتے ۔ اگر نقل کو عقل کا تا این گردانے لگیں اور جو ہات مجو ہیں نہائے اور عقل کی اس تک رسائی مرہوسکے اس کے مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکتے اس کے لئے تا وہیں گھونے لگیں ایر کے مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکے اس کے لئے تا وہیں گھونے لگیں ایر کی مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکے اس کے مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکے اس ایک مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکے اس کے مطابق قائل مرہوں اور مراس ہوسکے کہو گا را لا فہ اسلام کیا ہوا ہو ان کے معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ کہاں رہا ہو اسلام کیا ہوا ہو ان کے معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ کہاں رہا ہو اسلام کیا ہوا ہو ان کے معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ کہاں رہا ہو اسلام کیا ہوا ہو ان کے معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ کہاں رہا ہو اسلام کیا ہوا ہو ان کے معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ کہاں رہا ہو اسلام کیا ہوا ہوا دی معنی تو فیول کرنا اور اطاعت کرنا ہے ۔ کہو گا را لا فہ

الله دانشرتهالي كسواكولي معبود منس)

قره اکنا بست و قطه دریاسے ، جزکل سے ، محکوم حاکم سے بہندہ اپنے بروردگار
سے برابری کا دعوی کرے اور کے کہ توکون سے اور کیا چیز ہے کہ جو میں نہیں ہوں ۔ واہ کہ
سمجہ اور واہ ری عقل ۔ اگر دنیا کے فرما ٹروا دُل میں سے کوئی ہا دنناہ کوئی حکم دیتا ہے یا
کوئی ہات کہتا ہے اور اس برلوگ کہنے لگیں کہ بیحکم ہمارے نزدیک معقول نہیں اور دنیہ
بات ہمارے نوال می صبح ہے۔ توکیا کوئی شخص ایسی بات کہ مرکبا ہے ، فعدا کی پناہ ۔ اور
اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس کواپنی اس مخالفت اور اپنے اس انکار کی واد بھی خاطر خواہ
مرب ہی مقرد کیا گیا ہے۔ بیدا و ب کر جو لشاہم و ترک اعتراص بر مبنی ہے استا داور مرشد کے لئے
کومنے و امل عت سے سنا چا ہے اور قلب و جوارے سے مبول کرنا اور عمل کرنا چا ہے تاک
محرد نور ہمایت و عزایت باطن کو منور کرسکے اور شک و شبر کا غلاف ہم جائے ہے
مرب ہمنا یہ کو کمن ال مکن وائج بگوید کہ مگو ال مگو

د مین جس کام کے لئے بچے کو منع کیا جاسے کہ اس کونڈ کو نتھے چاہیے کہ اس کون کررے ۔ اورحس بات کے لئے بچے سے کہا جائے کہ مت کہ بچھے چاہیے کہ وہ بات شہے۔ ان کی بات کونہا یت توج سے ممن ۔ اور ج کچے العصر شنے اس کے متعلق وسوسے اور شک ومشید میں نز پڑے کیوفک وموسے میں ڈا اننا شبیعًا ان کا کام ہے ) ۔

## وصل يمك

عفل کی حقیقت اور اس کے اول مخلوق ہونے کا مطلب کہیں کہ اور من کی توہین ہے توکیاعتل کی فعنیلت موات توکیاعتل کی فعنیلت کے ماسلہ میں برنہیں وار دہوا ہے کہ: اُوَّلُ مَا حَلَنَ اللّٰهُ الْعَقْل (الحدیث) (لین بہی

جيزجوالله تعانى في بيذا فرمان ده مقل عنى ، اس صديث سيد بات معلوم موتى ب كرخلوقات میں میلی اور افضل سے عقل ہے اور کام کا دار ومدار اس کے بائد میں اور خطاب وعثا اس کے مطابق ہے . نیزبہ تمام گفنت ومشنیداس کی برواست ہے . اگرم کچدا یا سے اور احا دیث المی بیں جن کی بنا برعلمانے قاہری مفہوم کے مقابلے میں عقل کے حکم کے مخالف تاویل اور نوجیه کی سے اورعقل اورمعفول کے مفتضا کی موافقت بن تا دلیں بیش کی ہیں اور مذہب اہلِ حق کے حبس پرتم معلمین ہو اورحبس کوبعلور تبوت ببیش کرتے ہو بذات نور دیہ ہے کرعقل علم کے اسباب میں سے ایک مبدب ہے اور عور و فكرا وردلا لت عفلى كى بنا برچيزول كووريا ونت كرنى بعد اورجى كى عقل كارهام قدرت بين معزول اورمرد ودمطلق ثابت موتى ب اوروه تعنص بات مجى عقل كى مردسے معلوم تنہيں كرسكت اس كى بات فتعداً باطل اور اس كا مذہب ايك باطل

پرست کا مذہب (گراہ کا ندمیب) سجعاجا تاہے۔

اس كاجواب برب ك" أوَّل مَا خَلَقَ اللهُ الْعُقْل " (يعن مب عميلى شے جوالشر تعالی نے بدای و وعفل منی ، والی صدیت جوئم نے بیش کی ہے ،اس سے مراد مخلوق اول اوروجود تا ن سے کہ اسی کوعقل اوّل مورج اعظم اورقلم اعلیٰ کے نامو*ں سے بھی موسوم کیا جا تاہیے ۔* اور اربا پ کنٹفٹ و وجدان کی دریافت اورابل دبن وايمان كے اعتقاد كے مطابق وه عين حقيقت محكري اور أنخفرت صلی الشّرعلیہ وسلم کی روح ا قدس ہے کہ عالم امریں اس بیدا لیش کی صورت میں وہ روس اقدس انبیا رعلیم اسلام کی نبی اور تنام روحوں کی محافظ متی۔ اور عالم عنصر بہ خلقیہ کے ظہور کے بعد ومی جوہر کل آپ سے حبم اطپر سے متعلق ہوکرا درمد بھر متمرت بن كرابل عالم كالكميل كالمبب تفاً. برخود بمايد كم مفعود كم موافن المكمين ہارا مدعاہے۔ اس کے کہ یہ رومیں اورجزنی عقلیں جوافزا دِانسانی کے مجول سے منعلق بي سب كى سب اس عقل كل اور دورج اعظم سے فنيعن اور فائده حاصل كررى بب- ادربردوم اعنلم اورعنل كل ونيوص كانزار اورا نواد و تجليات كامنيع

ہے اور تمام رومیں اور عقلیں در حفیقت اس کے نور کی کرنوں میں سے صرف ایک كرن كى حبيثيت ركمتى بير . اس كى مثال أ يحمول كى سى ہے كر جب ان كى منبعت جرم افتاب سے قائم کی جائے توحیب تک مناب کی روشنی مذھیکے اور اینا برتورد الے اس وفتت تک اُنکھول بس دیکھنے کی روشنی بیدائنیں ہوئی اورکوئ چیزطا ہرہیں ہونی بس عقلوں کا نورنبوت کے ساتھ برابری کا دعوای میا ایک دومرے کے مدمقابل ہوناکون معقول بات تہیں ہے چنا بخہ ما بحمد ک اونآب کے سائقہ برابری کاکون امکا موجود بہیں ہے اور اس بات سے مجی اگر قطع نظر کر لی جائے تب مجی عقل کی مفتیلت ادراعتبارس كوكلام بنين بوسكتا كيونكه تطاب زبات كم محصة اور ثواب و عذاب كے استفاق كا دار و مرار اسى برہے اور معاش ومعاد كے اچھے اور بركسے طورطريق جوصاحب سريعت (أكفرت صلى الشعليه وأكم وسلم ) نے بتائے موتے ہیں ان کی معرفت کلیتہ اس کے لئے ہے جنا بخد متعدد اسپیس مدسینیں اور اخبار و ا تاراس کی مفتیلت کے بارے بی وارد موتی ہیں۔ برجوبعض ادمیول نے اس کو علم سے مجی افضنل قرار دیاہے اور علم میر اس کو ترجے دی ہے ممکن ہے کہ بعد تحقیق وہ است میم نا بت ہوجائے ۔ کیونکہ افر کار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شنا حتِ اور بندہ كرجناب احديث مي بيني كے لئے مي دوطريقے بي يا ذكر كاطريق سے يا فكر كا يعفول نے فکر کے طریقہ کو اصل بتایا ہے۔ اور اس کی معرونت سے دفتروں کا دستور قرار دیا ہے'ان کے نزوبک تفکر کُر سکا حَرَّةِ حَدُيْرِ مِرْنَ عِبَادَ يَ سِنَدَ (بين ايک ساعت عود و فكركرناايك سال ك عبادت مبترب، اور ايك اور جگر كما كيا ہے: من عبداد كا سِبِنَانَ سِنَةِ (مِعْمَامُ سال كى عبادت سے بہترہے) اور برفرق غوروفكر كے مرادح کے فرق کے مطابق ہوتا ہیں۔ اب اس بارے ہیں کہ ہرشخص کے غورو فکر کی رسانی کس مدنک ہے۔ مولانا جلال الدين روى قدس سره و ماتے ہيں۔

اے مشہور مونی بزرگ وز مونویہ کے مرخیل مشنوی معنوی کے معنف بیدائش میں الام وفات ملائی مزار ترکی کے شہر قون میں ہے . وفات ملائا و

ابی قدرگفتنیم باقی فکرکن فکراگرجا مدبود دو ذکرکن (اینی ہم نے اتنا کچھ بتا دیاہے اب توخود نورو فکرکر اورا گرخور وفکرک صلاحیت معمل موجائے توپیرشم معینی کو یادکر)

و و ا كهاجا تاب كرذكري النيان عاشق بنياب اورفكري عارف. ركا قرق ادرايك گروه ايسائعي ب جو ذكروا شرف وانعنل گرداناب اس الع كروه من تعالى ك صعنت ب رجيساك وه خود فرما تاسب ) فَاذْ كُرُوْنِ الْذَكْرُكُمُ (تم مجے یادکروی تمہیں یادکروں گا) اور فکر سندہ کی صفت ہے اور بربات لیتنی ہے کہ جوصعنت مونی کی ہے وہ اس صعنت سے جوبندہ کی ہے افغنل ہے ۔ سائٹہی ہے بھی ہے کہ ذکر بیراک وات سے متعلق ہے جیسے کہ فرما تاہیں : اُوڈ کٹروائلہ ﴿ کُوَّا کُٹِارِ اللّٰهِ وَ کُوَّا کُٹِارِ اللّٰهِ الله تعالى كا ذكر زياده مع زياده كرو) اورفكر صرف الشر تعالى كى صفات بي بى كياجا تاب جيهاك (ارشادِنبوي م) تَفَكَرُوا فِي الْأَلِهِ وَكُلْ تَفَكَّرُوا فِي وَالْتِهِ (يعِي اس كَي نعتوں کے بارے میں غور کرو ا ذات کے بارے میں غور و فکر مذکرو) قصر مختصر میر کہ راستہ بغیر فكريے نہيں كھلنا اور فكر حود كارعفل ہى ہے۔ النزاعفل كو خداكى معرونت كے سلسلہ مي بوراد تمل اوربلندياب تصيب ب سكن مغفوديرب كمقل كودين كم معاملات میں اور حق البقین کے مرتبہ برمطلق وحل مہیں ہے اور وحی آسمانی کے مخالف ہے۔ وه شارع عليه السلام كي مكم مح برابرا ورمقابل ني علم بنب رهن البته شارع علالها كى تعليم كى معرونت ركمتى ہے ۔ المبارا اس كى تغربيت ميں عور و فكر كرنا جا ہيتے . بعني جو كير فرما ياسي بمس طريقة بر فرما ياس اورجو كداب ظاهر كئة بي ان سب بالون كوسوچينا صرورى سے . اہل تقليد اور اہل مقبق كے مراتب أسى طرح بافى بى : فاغتبر والا أوي الكا بشكاره (يعي بس عرت مامس كرواس الم بعرا)

معقول ومنقول کی بین است ایندن اور مدینون بین نفرف اور تاویل معقول کے معقول کے معقول کے ساتھ تطبیق دیا مستقول کو معقول کو تطبیق دیا مساتھ تطبیق دیا

جلے اس صورت میں معقول اور جیج ہے جب وہ شریعت کے تو انین اور دین کے معلی معلوم ومقررہ احکام کے معلای اور تبتع میں مولیکن جوبات کے محف معقول میں ہیں جر چنر ہاری نا نقس سجے اور قاص علی السلام کے ارشا وات بی توفقت ( ڈھیل دینا ) اورایک ایسی بات پر اعتقاد مہوج وبا طن میں نفاق و اکا اسب توفقت ( ڈھیل دینا ) اورایک ایسی بات پر اعتقاد مہوج وبا طن میں نفاق و اکا اسب قطعاً نا معقول ہے۔ فلا سعۃ جنوں نے مشروع میں فلسد کی ملح کی ہوئی چیزوں کو ابنا اور اپنا شعار بنا دیا تھا کسی طرح بھی ہے مسلمان نہیں ہوسکتے تھے اور اسس آ بہت اکر بند اللہ اللہ ایک المحق ( ایعنی پوسٹیرہ طور پر دین خالعی کے ای کوشش نہیں کرتے انگر بند اللہ اللہ میں اللہ عن اللہ اللہ میں ذاللہ کا دینی ہوستیرہ طور پر دین خالعی کے ای کوشش نہیں کرتے سے انگری بنا ہی

اب تک جو تُقریر اور بحث کی گئی ہے اس سے میں معلوم ہوگیا کہ اہل می کے مذ کے مطابق عقل اسباب علم میں سے ہے اور مقعود میں علم سے تنا فقل بہیں رکھی ۔ کا اللہ کا عَلَمُ وَعَلِمْ مَا مَعْلَمُ وَ اور اللہ می سب سے زیادہ جانے والا ہے اور ای کا ملم سب سے زیادہ میمے ہے ) ۔

# وصل ۵

نی کی اسپیاتی کو سیھے کے لیے عقل کی جہیں جاتا ہے کہ عقل ہونا اس کے بھتل ہونا اس کے بھتل ہونا اس کے بھرات کے بارے میں معلوم کیا جاسکا ۔ اور مقل کے سوااس کو کسی اور طریقے سے جہیں معلوم کیا جاسکا ۔ لیس عقل ہی اصل ہیں ۔ فعدا کی تئم یہ بات بہیں ہے بلکہ ہوایت ہونی چاہیئے تاکہ نور تونین حاصل ہوا ور منزلِ مقصود تک رسانی ہوسکے ۔ اگر یہ بات مہون توجید کا فاعلی نہ جوکا فی عقلی ندیتے اور وہ اپنے کا مول میں وفت نہ مہون توجید کی افرار معجزات کا جو بالکل فاضے ہے مشاہدہ کرنے کے با وجود نبی معلی الشری ہوئے کے اور وہ اپنے کا مول میں وفت نبی معلی الشری ہوئے ۔ اور اگر اکا فاض ہے مشاہدہ کرنے کے با وجود نبی معلی الشری ہوئے ہے ۔ اور اگر اکنوں نے ہم بھی بیا توصد اور بھی ہوئے ۔

عناد کے مبب کغراور تکذیب کی ماہ پرجل پڑے ۔ اکٹر النعول نے عقل سے حسداور تکبر اورعنا دنیزان کے تنابح کی خرابی اور ان مے اجتناب کے طریقے کو کیوں نہ مجدلیا اور وه اس سے راہ صنت کی جانب کیوں بزجلے اور اپنی مغنل اور سجے سے کوئی البی نذہبر کیوں نہ اختیار کی اور ایسے نواعد وفوانین کیوں نمرنب کے کہان کے آباوا میداد کے دین وطست کے قاعدے کرجن پرصدیا ل گذرگی کفیس خم ہوسکتے ۔ ال کےعلاوہ اُس ز ما نے بیں اور اس کے بعدیعین وہ عفال رحکمار امراا ورسلاطبین کرحن کی حکمت وسلطنت ك چبار دانگ عالم بي وحوم متى اورجن كامثهر و آسمال نك بينج درا بخا ابنى عفل و والنش کے زورسے دین و ملبت اسلامیہ کے ظہور میں کیول مانع نہ موسکے ۔ اور اگر ان میں سے عن ابسے منفے جوابیے نفن کے عزورا درموس کے غلبہ کے مبعب اس خوامش کودل میں جسگہ ديبيخ بوسن تنع ياا مفول كن بيخيال فالم كرد كما متماا وروه فواعدا ورقوانين ايجام كرك كے تفریحروہ تواعدو قوانین ان كے تعبد كيوں بائى تہيں رہے اور الخيس واج کبول نعبیب دہوسکا۔ اس بات سے بہمعلوم مہوگیا کر نبوت ایک دوسری چزہے ،اور سلطنت دوسری شے ہے۔ ہیں ہے اس ہات کو ایک اور درمال ہی جوا تبات نہوسے کے بارے میں مکھاگیا ہے (اس میں میسنے) بیا ل کیا ہے کہ اٹبات نبوت کیا چیزہے اورکون نشخص سے کروہ نبوت کو نابت کرسکے ، نبوت توخود ہی وہ سے ہے جو تمام چیزوں کو ثابت کرنی ہے۔ یہ بات اسی طرح زبان زدعام موگئی اورعادت بن گئے ہے چٹ اپنے اس كوانثيات واجب كهاجا تابي - ابنامقعود معلوم ہے كركباہے ليكن جوات كعفل اور عقلا کے خیال میں مجنونوں کی طرح سرز دموتی ہے اس کووہ لوگ معذور سمحتے ہیں۔ مجے خوف ہے کہ بات طول کھینے دہی ہے اور میں اپنے مقصدسے دگورمونا جارہا ہول مقصوداصلی بہرہ

ان ان ان ان ان ایک می ایک عربی دسال حضرت مجدوالات تایی قدس سره کی تعینیت سیس سی سی کو اصل متن عربی مع ارد و ترجی کے سائڈ مثالنے کیا ہے ۔ مانے کا بہتہ :۔ اوارہ مجدویہ ۔ ناظم اَ باوی کا کراچی مرا

كعفل ايك نعمت سے اوراس نعمت كا شكرا واكرنا چاہسے اودعفل جبیى نعمت كا ننكر ا داکرتا بہ ہے کرعلط راہ پرمز پڑے۔ تقسر بی رسول آکرم صلی الٹرعلیہ وسلم میں تقن کم كرے اور رسالت كے كامول بين أب كے احكام كى متابعت كرے - اس كى مخالفت بي كوني بات شركي ادرايان كى معادت سے محروم نهو كس فدر برهنمتي اور بريختى ہے کہ کسی کے سلمنے خوان الوانِ نعمت مجیلایا اور مبیش کیا جائے اوروہ تخف اس فتم کے شک اور ترددا ور بحث و حجراے بی جا بھے کہ اس کمانے کی حقیقت کیاہے۔ ال كوكون لاياب كمال سے لاياہے ، اس سے ميرى ہوسكے گى يا بنيں - اس كى كوئى معتبقت ہے یانہیں۔ اس فتم کے بیبورہ اورخام خیال میں تعین کرحیران وورماندہ ہوجائے اور دومرے بوگ ائیں ان نعمتوں کو کھاجائیں اور حوب سکت اعظائیں اور دو نود محروم ره جائے اوراس طرح مجو کا مرجائے۔ یا بچرب کسورے طلوع مواور اپنی روشنی سے تمام دنیا کو گھیرے رکیعی سورج کی روشنی تمام عامل میں بھیل جلئے اس وفنت كونى شخص ابني أنحد بندكرك اور بجت وتمحيص مين بإرجائ اور بتحقيق وتنيش كرنے لگے كداس كابر نوركهال سے آيا ہے، وہ حق ہے يا باطل ، اورصيّعت ہے ياعمن خیال می خیال بے اور اس طرح اس عالمگر تورسے روشنی مذحا صل کرے اورظلمت ہی میں رہے اور معنکنا ہی بھرے اور اس طرح ناکای ونامرا دی کے مؤتی بر گرکم جان دے دے . ایسی عقل کس کام کی اورائی سجھے سے کیا فائدہ اس سے تو بہر دیوانگی بى ہے ہے

زی خرد بریگان می باید شدن در دیوانگی باید زدن این باید زدن این خرد بریگان می باید شدن در دیوان گی باید زدن این مقل دوراندنش دا بعدازی دیوان خوایم نوش دا در دیوان می باید ما این مقتل سے بریگانگی اضتبار کرنا بهتر ہے۔ اور دیوانگی میں بایتر مارنا چاہیے بیس سے مقتل دی در دیوان بنا بیا کا دیا ہا اس کے بعد میں نے خود کو دیوان بنا بیا ک

### وصل ٢٠

تجھتے اور موجودات کے احوال کی معرفت ہیں معنبوط چستنے کہے تو بچر دنیا بھر کے عاقل اورعالم چرول كى فاصيت كے اسباب باك كرنے بي كبول عاجرى اورنادانى كالازان كرفي بي مشلًا كبرا من قوت كشش اور مقونيا بي اسهال كامبب بنن كى صلاحيت كيول سے اور المخرس برنتيجه بكلا كربران جيزول كى صورت اوعيكا اضفنا سے کدان ہی سے ان چروں کی تعیبی وتشخیص کی جاسکتی ہے۔ کیابات ہے اس عملم کی سوائے اس کے کہ یہ بھیلے جہل کی تا تی کردیتاہے اور اس اسی صورت ہیں ہی جو کہات كخدائ تغالى ن اس كوابيابى پيداكياسي اوراس س به خاصيت ركودى ب. اس کے علاوہ اور کیابات ہے اور اگر اس سلسلمی متعارے پاس اس کے کسی بصح بوسة النمان كى كوئ إطلاع يا الربيع تواس كونمجه واوراس براعتفا در كهوم اوربه کارکی عقل کوچیود دو و اورجب اس مستدین این عزونادانی کااعزات كربيات تومب جگه ايرا بى كرو- بيجاره سلمآن شاع كه جوايئے نام اورولن كى وقيم

یا خواجرسلمان سا و بی کا باب خواج علارالدین ایک وی وجا بت تخفی تقاای نئے اسے تعلیم انجی کی۔
خارخ المحقیل بہونے کے بعد شاعری کی طرف مائل موا اور بہت جنداس قدر کال حاصل کر دیا کہ سلطان اولیں ایک نمال کا معاصب خاص بن گیا۔ باوشاہ کے بڑے ہیے خواجرا ویس نے اس کے ماسے زانوئے شاگردی تذکیا۔ ملمان سا و بی کے کلام بی وہ طاوت و مطاوت و مطافت تھی کہ اس کی بنا پر وزیر سلطنت ساگردی تذکیا۔ ملمان سا و بی کے کلام بی وہ طاوت و مطافت تھی کہ اس کی بنا پر وزیر سلطنت ملارالدول سمتان فی نے ایک مرتبر کہا تھا: "ممتان کی دوج پڑی ہے نظیر ہیں ایک انار سمنان و ممرا متوسم لمان کی دوج پڑی ہے نظیر ہیں ایک انار سمنان و ممرا متوسم اس کے بے حد قدر وان متنے سلمان کا انتعنال ساتان و مرا استعنال ساتان مولانا جا کا میں کی شاعری کی وجہ سے اس کے بے حد قدر وان متنے سلمان کا انتعنال ساتان میں اس کی شاعری کی وجہ سے اس کے بے حد قدر وان متنے سلمان کا انتعنال ساتان

معزت سلمان فارسی کی یا در لائلہ میکنٹی انجی بات کہتاہے سے
وما اورتیت می خواتی وی گوئی کہ می وائم علوم عیب اگرس نی علوم عیب راوانا
مجوتا فنت براکشش چراگرد بدبروان گھوٹا اکشش خورشیر رخشال ازچیش جرا
دمین تم برصے تو بوکر تمہیں بہت تقور اعلم دیا گیاہے اور کہتے یہ بوکر میں عیب کا علم رکمتا ہوں اگر واقعی
متہیں عیب کا علم ہے تو بتا و کر برواز کی پر اس درج وزینت کیوں ہے اور یہی بتا و کر انوح وائا م کا جانورچوسون کا عاشق ہے اس کے ساتھ سائے کیوں گھوٹا رہتا ہے).

درس اسلام کے سلمان فارسی درسے بلندکے دوسو بھا سال سے ڈیا دہ دعرس بھی ارسے بلندکے دوسو بھا س سال سے ڈیا دہ دعرس بھی بھی بھی اور کھا اللہ علیہ والہ وسلم کی طلب بین میں کھی موسے ، امغوں سے دنیا ہو کا چکر دگا یا اور مختلف دینوں ہیں داخول بھی ہوئے اور کئی جگہ فرونوں ہیں داخول میں بھینے اور کئی جگہ فرونوں ہی ہے کہ سکمان اللہ وہ ایک ہی اطلاع پاکراس میں کا خربی مفھود مہلی تک مہینے گئے بسکہان اللہ وہ ایک ہی اطلاع پاکراس مرح والا وجران ہوئے گئے بسکہان اللہ وہ ایک ہی اطلاع پاکراس مرم والا وجران ہوئے گئے بارام انجار سامنے ہیں اور کوئی شخص ال برکان مرم میں دھر نااور ایک قدم میں اگر کی طرف نہیں انتخا تا ، ہائے ری عفلت سلمان ایک برکان مرب بین دورہ سے تواہ کہ وہا ہے تواہ میں اسلام کا داغ قائم کرویا ہے تواہ بندہ ہے دیکن اس نے تمام ایرانیوں کے جگر میر غیرت اور حسرت کا داغ قائم کرویا ہے تواہ

یے صفرت ملیان فارسی دمنی اللہ تعالی عدمجوسی النسل تھے۔ تا انہ من کی افول سے بہت سے معنو کئے اسمنت تکلیفیں اطاقی میں دہ ۔ اکسر ہجرت کے بعد دمول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوکر دولت اسلام سے مجرت کے بعد دمول اللہ صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوکر دولت اسلام سے مرش من ہوسے وصرت عمر دمنی اللہ تقائی عذر کے زبلنے میں مدا تک کے گورفر دہ اور وہیں معنی موا ہو ہے۔ اور وہیں ہوت ہو ہی انتقال فرایا۔ ان کی عمر دلمائی موسال اور بعبن دوایتوں کی بنا ہر مار وصرت میں سو مال بنائی جمائی ہے۔ حضرت سلمان فارس دمنی اللہ تعالی صندے حضرت ابو ہم بری اور حضرت ان بھی معابد سے مع

ال میں نوشیروال ہویا خرو۔ اس طرح سے صہیب روی کا ستارہ فیمروم کورنک میں مبت لاکر دیناہے۔ اور بلال مبئی مزیکے بارے میں میں خود کہرسکتا ہوں کہ وہ

اے ایران کے ساساتی خاندان کامشہور فرڈ ٹرداجو اپنے عدل دانشات کی بنا برنو نثیرواں عادل کہا آباہے۔ رسول انشرصلی انشرملیدوسلم کی ولادت کے وقت ایران میں اس یادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کے زانہ میں مزدکیت کا فاتہ ہوا۔

ہے۔ اس کو دسول الشرصلی الشرعلیہ وہ فرما نروا تھا جوا پی شان وشوکت کی وجرسے حزب المثل ہوگیا ہے۔ اس کو دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے اسلام بیش کیا لیکن اس گراہ نے کہا کا تامہ مبارک چاک کردیا اور آپ کی گرفشاری کا حکم دیا ۔ لیکن چند دوز بعد اپسے بیٹے شیر دیا کے باتھ سے جہنم واصل ہوا۔

سان صغرت مہیب بن مسئان رہی الٹری مشہور صابی ہیں۔ ان کی کینت ابو کی گئی ۔ شہر موصل کے رہنے والے نے ۔ ایک حفرت مہیب بن مسئان رہی ان کو گرف آر کر کے لیے ۔ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی۔ اس لئے ان کی معرب نے ان کی عمر بہت کم تھی۔ اس لئے ان کی مشہور مہوئے ۔ بنو کلب نے ان کورومیوں سے نشو و نما روم ہیں ہوئی اوروہ صہیب ٹر روی کے نام سے مشہور مہوئے ۔ بنو کلب نے ان کورومیوں سے خرید کر مبدالنٹر بن مجدعات کے ان تو فرون نے رویا ۔ میسید میں ان کا انتقال ہوا۔ قریش نے ان کو برای مکیبی بہنچا ہیں۔ چنا پنج انفوں نے حدیث کو بچرت کی و ہیں بہت میں میں کا انتقال ہوا۔ حضرت البنی میں اکسودہ جی ۔ اکا استقال ہوا۔ حضرت البنی میں اکسودہ جی ۔ اک انتقال ہوا۔ حضرت البنی میں اکسودہ جی ۔ اک انتقال ہوا۔

سی سلطنت دوما کے شہنشا ہوں کا نقب قیعر ہوتا تھا۔ پہلا قیعر جولیس میزد تھا۔ آنھزت ملی الرّعلیہ وسلم کے زمانے میں مشرقی سلطنت دوما کا شہدشا ، قیعر ہرقل ہواہے اسی کوحنورصلی الٹرملیہ وسلم نے اسلام بیش کیا لیکن اپنی از لی برنجنی کے مہب وہ اس دولت ہے بہا کو فیتول دیکر میکا۔

صے حضرت بلال بن رہائ ومنی الشرعت مشہور محابی جی یک عفرت آیو بر مدین رمنی اللہ تعالیٰ عند کے اُزاد کروہ غلام ہنے ہیں ان توگوں میں کتے جوشروے زمانے میں ایمان لائے اور جبنوں نے راہ نعدایں سخت افسین اعلیٰ ہیں ، سب کے منافذ مدین کی جانب بچرت کی : بدرا ور ویگر غز وات میں مشر میں ہوئے ۔ مورد مقا۔ اُفر عربی دمشق میں دہنے نگے وہی ہوئے ۔ مورد مقا۔ اُفر عربی دمشق میں دہنے نگے وہی سند میں دہنے اُسے دہیں استال ہوا۔

دین اسلام کے رضار کا ایک خال مشکیں ہیں۔

سرور كائنات كاارشار كرامى ارشاده السَّبّانُ أَرْبَعَهُ أَنَاسَامِكُا الْعُرَ بِ (الحديث) (نين سب پرسيفت مع جائے والے چارس ميں سابق العرب ہول) آیٹ کا آرشادہے کہ اس راہ کے سیعنت سے جانے وانے کرجس راہ برحل کرالٹ كى درگاه بس بہنجة بين اورجن كے بارسے بين الترتعالى فرما تاہے: مِنْ هُومُ مُقْتَصَدِدُ وَمِسْهُ مُدْسَانِي أَمِالْتُعَيْرَاتِ (لِينَ ان مِن وه نوگ بين جو درميان راه پرجلت بين اور انچی با توں میں مبعقت سے جلتے ہیں )۔چارہیں۔ ہیں عرب کا مرابق ہوں ، دور سے ملائ ہیں جوفارس کے سابن ہیں اس کے بعدصہیت دوم کے اور بال صعبتہ کے ہیں۔ بارسول الشرد صلی الشرعلیدوسلم ) میری دوح آب پر قربان اید کپ سے کیب بات فرمانی سے اور برکیسی رحمت اور تواضع سے اور کس قدر نشرف و اکرام سے ک جواثب فقيرول اورعز ببول كوعنابت فرمارسه ببن اورخو دكو إن مبى مي شمار كريس ہیں۔ آپ تومب پرسیفنت ہے جانے والے ہیں۔ آپ ہرجان کی جان ہیں۔ اپ کو كسى سے كبانسبت موسكتى ہے۔ اوركونى سخف آپ كى كسى بات ميں كيسے متريك ہوسکتاہے۔ درحقیفنت آپ اپنے پروردگادی جانب سے مامور ہیں کہ فقیرول كى صحبت انعتياد كريس اور ان كے سائھ جيٹيس ۔ وَاصْبِرُ نَفْسُلِكُ مَعَ الَّذِيثَ يَكْ عُوْنَ رُبُّهُ مُدْدِينَ آبِ خودكوان كم ما هِ سَلك كري كرجوابِ فيرور دگارى يا دي بكرست بي به بلانحوش باش کا ل محبوب مجال لا مدویشا ل ومسکینال مهے است دنين اس امرم المحاه اورخوش بوكر ممارا محبوب در وميتول اورسكيول كاخيال ركمتاب خداجا نتاہے کہ نفیروں کی قدروعزت سے ان کوکیا بات ظاہر ہونی ہے کوب کی وجہسے ان کی بیرسب تعاطر داری مورہی ہے : کا اللهُ إِلَّا اللّٰهِ ا يك مرتبح صرت الويجر صديق رصى الترتعانى عنه كى ان زتين غلامول) ميس سے كمى ابك سے كيم نزاع ہوگئ اورحصرت صديق اكرمنے ان كو كيم بحنت بات كم دى۔

اس کے بعد انخفزت صلی الشرعلیہ واکہ وسلم کی تعدمت میں حاصر ہوسے اور اسس وافعہ کو دئم ایا۔ آپ سنے فرمایا "اسے الوبٹر! سمجھو مجھو ۔ جلدی جا و ان کی دلجون کروان سے معذرت چا ہو اور معاتی مانگو۔ اگر تم سنے ان بیں سے ایک کو بھی رنجیب دہ کردیا تو تنبین مانو کہ تم خدا و ندع شرع شرع عظیم کور بخیدہ کرد و گئے ۔ "

اسلام سعے تعلق باعث فی عادت سنمان فارسی رصنی الشرنوالی عند کی یہ اسلام سعے تعلق باعث فی عادت سنے کہ اگران سے پوجھا جا تا تھا کہ تھا الا محسل سنب کیا ہے ؟ تو وہ کہنے ہ میرانسب اسلام ہے ؟ اگران سے کہا جا تا تھا ہے باب کون ہیں ؟ " تو وہ کہنے : "میرے باب اسلام ہیں ۔ حب میرادین ہی اسلام ہے ۔ اُخر یہ دین ہی تو ہے جو مال باب محمانی اور مراس شخص سے جس کو عزیز ترکہا جا تا ہے زیا دہ قریب ہے ۔ "

علم بقدر استعرادعطام و السيح المعقول المرحم المائد بغير تعليم الدنوبين كالمحلوم موجات مواور تعليم كے بعد تنہيں استعمال علم موجات موجات موجات المحلوم موجات موجات المحلوم موجات المحلوم موجات المحلوم المحلوم المحلوم المحال علم المرم و تقالم ا

بهاں سے بچردا مست ظلمت آباد فلسن کی طرف جا تاہے (بہرحال تم) نمیک مجو تاكر مخيلتے دېھرو- بميشه إفناب نبوت اور باب رحمت کے مقابلے بي گردن جمکائے جیعے رہوا درمال یا قال کی زبان سے نفرع وزاری کے ذریعے الوار دحمت سے منین ماصل کرو، اس جگرسے منہارے دل برروشی پڑے گی کبونکہ اس وصفی سے سینہ روشن ومنور ہوجا تا ہے اور اس کی تجلی سے ایمان با بنیب کی صور ست بِيرَا بِونَى بِي: اَفَتَهَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْ رَعَ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ لَوْ رِبِّنْ ر میں جس کسی کا مسید الله تعالی نے املام کے لئے کھول دیاہے اس کواس کے دب ى ما نبسے روشنى بہنى ہے ، كونى شخص أ فتاب مے بالمقابل معظارم اور كير مجی دوسٹنی نہاسے اورن گری محسوس کرے توبد کیسے ممکن ہوسکتا ہے ،اوراس آفتاب (رسالت صلی الشرعلیہ وسلم کی شاک تویہ ہے کہ) اگروہ چا ہی تو اتنی مرارت مہنیا ئیں کہ آگ ہی آگ ہوجائے اوران کے سواج چیز ہو وہ جل مجن کم نماك بروجائے. اس وفت بنہ جل جلئے كه وہ عجت اور تا وبل جو ا فنتاب كى افرانبت اوراس کے جلال وسطوت کے بادسے بیں کی گئی تھی کہاں جلی گئی سے

مصطف اندرمیال انگرکسے گوید دعن می فناب اندرجهال انگرکسے گوید مها دیسی کوئ شخص مقام کو میسا دیسی کوئ شخص مقام کی محت ایا ہے توب ایسا ہی ہے جیسا کوئاش کردے ) ۔ جیسا کر جب آفاب چک را ہو توکوئ شخص ستارہ سکا کوئاش کردے ) ۔

#### وصل يک

نور حقیقت و لی کا مکھ سے دیکھا جاسکا ہے ۔ گویا اس نے ایک دوسرارنگ پیدا کر دیا اور ایک اور روشنی اس پر برٹ نے مکی تاہم مطلع صاف ہوگیا اور خور سنید حقیقت ابر کے گوشہ سے تموداد ہوااور ضیح مرکز پر توجہ خائم ہوگی۔ اس سب کواس نور کا فروغ مجھنا جلہ ہے کہ جس نے خیال کے روزن کا موراخ سے مناجلہ ہے کہ جس نے خیال کے روزن کا موراخ سے بر تو دال کر سینہ کو روشن کر دیا ہے۔ اس نور کو معن دل کی آنکوں سے ہوتا ہے کہ گویا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میکن حال کے فلیہ سے بچوالیا گور ہوتا ہے کہ گویا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میکن حال کے فلیہ سے بچوالیا گور ہوتا ہے کہ گویا ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میکن حال کے فلیہ سے بچوالیا گور ہوتا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ جم حقیقت کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ جم حقیقت کو ظاہری کی کور میں سے میں اور وہ کہنے لگتے ہیں۔ الشرافائی کی پنا ہ ا پہلے اور وہ کہنے لگتے ہیں۔ الشرافائی کی پنا ہ ا پہلے اور وہ کہنے اور قانون بنا دیا ہے ای سے گفت گو نہیں گی۔ بات حتیقت میں وہی سے جوار باب بمکین میں سے معقدین نے قرار دی ہے اور قانون بنا دیا ہے ای

سك نابت سنارول كم منهور ومورون مجوع بنات النعش كبرى مي مات روشن متارك الرتيب قائم بين كرا كليم ارمتارول سے ايك بيال بن جاتا ہے اور مجيني تين متارول سے اس بيال كا دمن تيار بهتا ہے . دستے كے تين شارول ميں سے بي كے متارے كے قريب ايك بہت و مندا استاره واقع ہے جربہت فوسسے د كمين پرنظرا آنا ہے. پر شناره مها يا انخوار كهلا تاہے جب معولى متنا رول كے مقابل ميں اس متاره كى روشنى اس قدر درم ہے توا فان كي منابل ميں اس كى كيا حقيقت بومكن ہے ۔ اس بات كوما نے ركوكر د يكھئے تو تشيرية بت كمل اور مطيعين معلى ہوگى .

كے علاوہ جو كچرب وہ تمام كاتمام يا غلبه حال كى وجه سے بالمحص ال كا دعوى ب چَانِجِ تَعْرِيبُ مِي فرواياسِ كُولَة بِيُنْ هَبُ إِلَىٰ كَاتَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَرْ فِي ۖ بِالْبَصَبِ فِي اللُّهُ نَياً إِنَّا شِرِدٍ مَنَهُ ۚ قَلِيُلَنَّ مِنَ الْمُنْصَوِّ فَتِرَ لَا يُعْبَا بِهِ مِدُ الْيَي مُعلكَ تعالی کوجوبے مثل ہے ظاہری انکھوں سے دیکھنا مشاریخ طربیتت میں سے کسی کے لئے ممکن تہیں موائے ان منفونین کے جن کی بات پائے اعتبارے سا فنطہے ) وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس راہ کا سالك اس مقام برجا بهجتاب جهال بصارت اوربصيرت دويول ايك موجاني ہیں اور درمیان سے معنی ومطلب کا ہر دہ مہدے جا تا ہے ۔ اس وقت نواہ ہر کے كمي دل كى انكه سے ديكيمتا مون يا ظاہرى انكھوں سے اوداؤل عبسار تول كا ماحصل ایک ہی ہے۔ الٹربہترجا ناہے کہ بر کیا انثارہ ہے کہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ حقیقنت حال کووہ ہوگ جانتے ہیں جفول سے یہ بات کمی سے یا معلوم کی سے کن اتناس جانیا ہوں کہ اس مرتبر کا وجود ہالکل نا در اور ناباب ہے۔ ایک ان ہی سے بانكل ابل ومدرت الوجود كر مذمبب كے اعتفا واور توحید کے معنی کے تخبیل اور ان کی بات کے فہم کے مطابق ہے۔ وہ ایک بات کہنا ہے کہ جوڈکر کی دوجہ سے فلب کی ،صغائی اور باطن کی رومشنی کے بقدراسی کومہنی سے یا حال کے مبنے سے لیکے كا دعواى كرناسيم اس فتم كى بانني ذكرنى ) أسال بني نبكن جوبات كيعنيت كے غلبہ اورسطوت سلطان وفت کے باعث مین ای بیماس کی نا نیراور حقیقت کچواور ہی ہے ۔ اور اس کے با وجود حق وہ ہے تجو حبیفت کے کھولنے والول اور مفنّام تمكين كررسن والول نے فزار دیا ہے جن كي قوت مزاجبه علم وحال اعتدال حتیقی بك جاربهني سے اور حواحوال مقامات كے نگہبان وروتيب اب

حصرت برج كے ابك مربد كا واقعم الدين عبدانقا درجيدان

رصی اللہ عذہ سے منفول ہے کہ ان کے مربدوں ہیں سے ایک نے اس یا سننہ کا دعوای کیا کہ میں خدائے تعالیٰ کو اپنی ظاہری انکھول سے دیجھنا ہول جب بہ با حضرت مشيخ كالمعدمت مين بيان كى كى توات ياس كومن فرمايا اور تنبيه كى بيال تك كراس شخص نے اس كے معدوہ بات نہيں دمبران اوراس سے تعلق دراكونى بات بنیں کی ۔ اوگوں نے دھنرت مین فندس سرو سے عرص کیا کہ زجرا در نقیعت ایک دوسری بی بات ہے۔اصل سوال توب بیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دعوی می حق برب يا باطل بر؟ أب ي فرمايا كرحق مت تبهد وه ابني دريا ونت اورم علومات تے مطابق صحے کہناہے۔ سکین اس کو حینیعنتِ حال سے اطلاع ہی مشتبہ ہوگئ ہے اوراس نے اس چیز کے رازکونہیں مجھاہے۔ اس نے دوافقی ) معنینت کو اپنی جشم بعیرت سے دیکھا ہے اور اس کی بھیرت نے اس کی بھارت کی جانب ایک سوران محول دیا۔ درحتیعنت اس کی بصارت کی نظرتے بھیرت برغلیہ یاکرگا ل کیا كروه جوكي ديكوراب وه اس كى بصارت كانتجرب: مَرْيَحُ الْبَحْرِينَ يَلْتَقْدِينِ بَيْ يَهُمُا يُرْزُحُ لَا يَعْبِيلِي (لِين التُرتعالى في) جِلاَت دودريا م كرجين والن ال دونول بي ايك برده ب تاكرايك دومرے بر زياد تى دكرے)۔

سیکلمان صرت (یعنی صرت شیخ عبدان ادر جلائی قدس سره) نے فرمایای مقاکہ صاحری براس سے بہوشی اور دیوانگی طاری ہوگئی اور وہ صحاکی جانب محل محکے ۔ دعیقت برمبنی ہوتی اور دیوانگی طاری ہوگئی اور وہ صحاکی ایسی ہی تاثیر ہوتی ہوتی ہے اس کی ایسی ہی تاثیر ہوتی ہے ۔ اور برمکا بیت جو دعوای کے طور برمیش کی گئی ہے اس کا بہی حال ہے کہ کیفٹی ویمن القرادان و کا بہرا کا در حسکنا جبر ہاتے دوہ وگ قرآن بحید برامتے ہیں مگروہ ان کے کلے سے نیج نہیں اُرتا)۔

# وصل مہ

اليدم رتب كارمشد المحص الميد من الميد من الميد المرسة الما المرسة المرسة المرسة المرسة المرسة المربي المربي المين المناس المربي المناس المناس

زبال تازه كردن باقرارتو سناتليختن جمت از كارتو

د بین زبان کو انشرانیا کی قدر میت کا طبیکے افزارسے تازہ کرنا پھاہیے ندکہ اس کے کا مول پیں جون و چراسے کام نیاجلسے )۔

# رسول النراور صحاليم كااتباع بهى بخات كادربعهم

جرابل سنت وجماعت کے خرب کی ایک خوبی ہے بہ بات ظاہر مہوئی ہے جسیا کہ دمول الٹر صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا : اگذیری کا ایک خوبی ہے بہ بات ظاہر مہوئی ہے جسیا کہ دمول الٹر الشرعلیہ وسلم نے فرمایا : اگذیری کا مشدھ تھائی ما ا کا عکدیٹر و اُ مشتحابی ( بینی وہ نوگ ہو تیر کا مرد بر اصحاب کے طریقے پر قائم ہیں) وہی بخات یا نے والا فرقہ ہے کہ بھول حورت مرد بر کا منات صلی الشرعلیہ وسلم ، الآل واجب کا تخام اللہ اور طریعت کے جملہ مشائع ہو مشہوں مسائن کا اور طریعت کے جملہ مشائع ہو مشہوں ہیں اور جن کا تذکرہ صفحات روزگار براکھا ہواہے اسی مذہب ہیں واخل ہیں اور اسی ہراعت کا در کھتے ہیں ۔ اور دشائع کی کما ہول ہی جمال وہ اپنے عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں کہ استفاد ہے ۔

ابل برعت تورولاب وجویقت محروم بل ابلها سرعت اور ایک بری مقام فربنگ نهی بری اور اور داری مقام فربنگ نهی بری اور اور داریت کے محل تک نهیں مجراب

مشائخ کرام شنے فرمایا ہے کہ بدعت کی تاریخی کا وجود ہی عملاً اور اعتقاداً ہدا بہت اور ولئا بیت کی روشنی کے ظہور کا مانع ہے جب نک دل بدعت کی گندگ سے پاک نہ مہوجائے اور مسنت کی گذرگ سے پاک نہ مہوجائے اور مسنت کی کا لکش کا محل مزبن جائے اس وقت نک حقیقت کے بمبید کا انکٹائ بیں ہوتا اور نور نوینین دل میں واخل نہیں ہوسکتا ہے جہالی مثاب ہوتا ہے جہالی مثاب ہوتا ہے جہالی مثاب ہوتا ہے جہالی مثاب ہوتا ہے جب دوایان کے دار الملک ایمال رابیا میرخالی اور موالے ارخوعا کی اور الملک کے لئے شورو خوخاے مالی موصائے ۔

## وصل يه

اے حفرت مین جان الدین میوخی رحمۃ الٹرعلیہ نوس صدی ہجری کے موّرخ ' محدث اورمعنر ہیں ۔ ان کی تعدانیت کی تعداند کشیر ہے ۔ ان کا درمعنو میں انتقال ونفریر جا لین بہت شعبور ہیں ۔ ان کا ان کا ان کا رنا درمنقد میں کے ملوم کوجیع کرنا ہے ۔ مسال میں انتقال فرایا ۔

جومدین کے بڑے علمائے منا فرین میں شمار کئے جاتے ہیں اپنے عقامد کے بارے ہیں انور فکھنے ہیں: و نعنیوں کا طریق الجھنٹ و صفیہ مطریق مقتوم الین ہارا بر عفیدہ ہے کہ طریق جنید اور ان کے اصحاب کا طریقہ سب سے زیادہ میم طریقہ ہندی اور طریقہ ہمنین کا اور ان کے اصحاب کے طریقہ ہمنین کا مقصد اس بات کی طرف انثارہ کرنا ہے کہ طریقہ مجنید ہوں اور ان کے اصحاب بعنی ان کے امثال واقران کا طریقہ جسامع سب اس کے کا مثال واقران کا طریقہ جسامع سب اس کے امثال واقران کا طریقہ جسامع سب اس کے کہ اس کے کا بین اجتماع سب سے ذیا وہ مکمل طریقہ بر کیا گیا ہے اور ان کے طریقے میں نام میں کا میں احتماع سب سے ذیا وہ مکمل طریقہ بر کیا گیا ہے اور ان کے طریقے میں نام کی خاریقے میں نام کی کو این کے طریقے میں نام کی کو دیل وحقے گر وان ااور مشریع سب کے فتوای میں رعایت کا ترک کونا قطعاً نہیں ہیں۔

الے سیدانطا نعذ میند بغدادی قدس مرہ حضرت مری استعلیٰ کے بھانے اور فلیفتے۔ بڑے مالم دین اورعارت کا مل تنے۔ آپ کا چینہ کی گیند فروش تھا۔ ای لئے تحاریری کہلاتے ہیں۔ نعزیں صفرت سفیدان توری کے بین سقے ۔ طریبے میں آپ کے مسلک کی بنیا دھی پر تھی ۔ نٹریعت کلیے انتہا پاس و کا ظافا۔ آپ کا سلیسا جندر رکھا تا ہے۔ ، ہردوب جہتے ہے کو بغداد میں انتقال فرایا۔

إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْبِرُةٍ ﴾ فَأَى صُنِ النَّبِعَرِيّ (الأير) دلعِنى: كهدے كريہ براراستدہے بريكتيں . اللّٰ كل طرف بلاتا ہوں اور پاكيزگ الله تعالیٰ كوپ اور يہ كرميں مشركين بس سے تہيں ہوں ) .

مشائح كے شطحيات وسمقوات كوشربيت ردكرتي سوده بيدين ب اوراس مروہ میں سے بعضے لوگ مال کے غلبے اور محبت میں محویت کی وجہ سے کچھ اپنے كلمات اوراشارات زبان سے كالة بي جوابل ظاہركى سجه بي بنيس كتے اوران بي سيعض ابسے اعمال اور حركتني مرزد موتى بي جوبظا برشريين كے فتوے كى مخالفت مونى بس اوران كومشائخ كى شعليات اوران كي مغوات سے تعبيركيا جاتا ہے اوران كو مبهات اورموبهات بمي كيت بير. مثلاً "أ فَا الْحَقِّ " د مِن مَدابوں) يا " مسبع حَالِيْ مَا اَعْظَمَة شَا فِيْ \* دميرى شَان كَتَى بِرِّى ہِى يا \* كَيْسَى فِيْ جُبَّتِي ْ سِوَى اللهُ "زمِر اندرالله كيروااوركې د نېرې يا "ا كاه كو هو كاكا " ( پي ده بول اوروه بيسې اور اس طرح کے اور دور سے کلمات اور افغال کی مثال ہے جیسے دار می سے روشنی کے نکلنے گی دھزن مشابی حکی طرف اشارہ ہے ) اور کیوائے کے بیوند . اور ان درہمو كى بات كا دل من كانا جويا فى من براس منظ اور اس بات كادل من بيدا بوناكفن بلاكت مي بتلاسي اورب مثالين اوران كلمات اور ا فعال كے صادر سونے كامنا دراصل طع سكر غلبه حال متبط إوراختباركا فغذان ہے۔

صوفیہ کے احوال کی ہے جواس گروہ سے محقوص ہے، اس کا طاب اور انحسنا کا بنانا، خوقہ کا بہننا، داار اس کے بال تراسٹنا، ذکر کی کیفیات کا طاری ہونا خلو کا بنانا، خوقہ کا بہننا، داار اس کے بال تراسٹنا، ذکر کی کیفیات کا طاری ہونا خلو نظینی اختیار کرنا اسماع کی محقلوں کا منعفذ کرنا اور اس طرح کی اور باتیں ہیں۔ ان امور کے لئے ان لوگول کے پاس بعنی اجتہا دات اور استنبا طات ہیں جسے کرفقتہ کے علمار کے باس ہوتے ہیں اور سرمی علم کے ابواب میں سے ایک ہے کو جس میں اجتہا دے مجے ہونے اور اس کی مترطوں اور اس منت و بوعت کی تحقیق کے سلسلیس اور اس کی مترطوں اور اس منت و بوعت کی تحقیق کے سلسلیس

کلام کیا جاسکتاہے۔ بیتم ہوال میں داخل نہیں ہے اور اس میں صوفیہ وفقیہ ونوں برابر ہیں۔ اور ہیں۔ اور اس میں برابر ہیں۔ اور اس مطالب اصل اور صحت کی بنا پر دلیل ہیں بہت کی فنم غلبۂ احوال کی وجہسے ہے ، اور اس گروہ سے جو کچھ صالت سکرا ورغلبۂ حال ہیں صا در مجونا ہے وہ فولاً اور فعلاً محفوظ طریقہ ہے ، اس طریقہ ہیں سلیم ورصا ہے ۔ ہے حصرات اپنے مربروں کو اس بات کی ہرایت نہیں کرتے بقے کہ وہ انکا داور اعتراض کے خیال سے ترک مبا ورت کریں۔ یا تفلید کو ناجائز مجھیں اور ان امور ہیں متابعت اور افت دار کے طور پر خود ان کا انباع کریں۔ بلکہ اس سے بار در کھتے اور منع کرتے ہے۔ اور افت داور قوا عبرطر لیقت ہیں انباع وا قدندار موتا ہے ہیں کے کہ اس کی بنیاد علم برہے ذوق اور وحد ان کی جزئیات ہیں نہیں کرجس کی بنیاد حال پر ہے .

احوال مشائع کے یا رسے میں ہیں گروہ اسلام المشائع اوران کی مشائع اوران کی مشائع کے بارسے میں بھی تمام لوگوں کے تین گروہ ہیں۔ بہا گروہ فقا بہ محصن اورعلما بر ظاہر کا ہم کہ جہ کہ وہ انکاد کی ماہ برطیع ہیں اوراس کوت ایم بہیں کرتے اور جن کو غلبہ احوال ہو تاہے اس کومعذوں نہیں بھیتے ۔ بھران فقہا کے بھی دوگروہ کر دیئے گئے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو واقعہ کے مطابق اور حکم نفس الامرسے قطعًا منکر ہیں ظاہر اور باطنًا اس کوباطل اور خون سے نسبت اور فاس کے واقعت کا روں کوجہل اور جنوں سے نسبت اور فقہا کی کے منام بنی و بے مشرقی اوران کی طبیعت ماجود نبران کے باطن کی خوابی ہے۔ اوراس طرفہ عمل میں اُن کے لئے دارہے کہ وہ برکموں سے محروم رہ جائیں اور ان کا ابخام مرام ہو۔

فعنها کا دوسرا گروه ظاہر میں عوام کے نعن ملعن کے خیال اور ذرائع کے خیم ہوجائے کے سیب انکار کرتا ہے۔ اور دو انکار میں سبلے گروہ کا نٹریک ہے نیکن دل کو زبال کے موافق نہیں رکھ سکتا اور اس لئے باطن میں منکر نہیں ہوتا. یہ دو اول گروہ مشائخ کے حق میں تعقیرو تعربیط میں مبتلا ہیں۔ جہال بنک ان دو نول کے درمیان فرق کا تعلق ے دوں اگروہ غلوا در افراط میں مبتلاہے اور اس بات پراعتقا در کھتاہے کہ جو کیجہ ان مشائع نے کہاہے تواہ ان کا وہ نغل کنٹا ہی خلا میٹ شرع ہووی ت ہے بلکہ در حنیفت وہی شریعیت سے۔

دوترے گروہ کے توگ کہتے ہیں حاشا وکلاکہ ان سے برکام سٹریون کے خلاف مرز دہوگیا۔ اس فرقہ کے نزدیک علمار کے اقوال اور فعۃ کی روایات کاکوئی اعتبدار منہیں ہے اور وہ اس کومشائخ کے سائڈ مجت اور بیروئل سے عقیدت پرمحول کرتے ہیں۔ اگرچ ان ہی سے بعن توگ تکلف اور چرب تریائی اور مسلمت وقت کی بنا پر فقہ اور شریعیت کی با بندی کا اظہار کرتے ہیں تیکن و فنت اور حال دلالت کرتا ہے کہ مفیر ماملن اور میر مکنون میں ہے۔

إجهلارا وراس گروه كوصو فنيرا ور فرفتراول كو هم إنعها متعشفه كهت بن الربيبلا فرقة عود اور کمند ذبن میونے بس برامعا ہواہے میکن اس دومرے فرنے کا قدم جہل اورمندا یں زیادہ کھے ہے۔ ان یں اثنا ہی فرق ہے کہ بہا فرقہ بغیرع فال کے ہے اور دومرا فرقہ بغیرایان کے پہلا فرقہ معرفت کے مقام میں داخل ہی تہیں ہواہے اوردومرا اسلام کے دائرہ سے تکل گیاہے اس سے کہ منکری سسند بطاہر منزیعیت اور علم کی حکمت ہے اور وہ اس میں معذور ہے۔ اور دو اول گروہ بوری طرح افراط و تفریط میں جا پر ہے ہا۔ ا بحث كاطرلقية جواعتدال اور توسط كامركز م اورغلب وصروحال ہے وہ سلیم ہے جنام کیا گیاہے انبیاء سنگر (بعنی اسلام فبتول کروسلامت رہوئے)۔ ورا صل تسلیم معنی بریس کہ لوگ جان لیس کم ان امور كامنشافيح حالت، درست نسبت اور حيى نيت سے ديكن حال اوروجد کے غلبہ کی وجہ سے نبات کا قدم اپنی جگہسے مسط جانا ہے اورصبط واضیار کی عنان اعذ سے چھوٹ جاتی ہے۔ بہاں تک کہ شریعت کے معاظرے اس فعل کی جورانی ہے وہ نظرسے سافظ ہوجان ہے اور صرف معنی اور روبے عمل پر نظرج کردہ جاتی

ہے کہ میں چربی حفوری وا خلاص کا عوجب ہیں اور قدم درمیا نی راست کے ترکیم پر مہینے کر اور کھڑا جا تاہے اور اگر اس حالت کوعالم ظاہر میں مثال کے ڈرلیم محسنا چاہیں تو ہہ حالت عفی ہر دجوں اور مرتبوں کے تفاوت کی بنا ہرہے کہ کس صدتک وہ کسی عقلمند اوی کو کس طرح و کرت وہی کیافتیار کرت اور ہے دبنا ہے۔ اگر جہ اختیار کا وہ حصہ جو کسی فعل کا موجب و مبوا ہوتا ہے ، باتی دہتا ہے تا کہ دہت کا الب ہوئے یا مغلوب ہونے ک ہے۔ وجدا درحال کے غلبہ کو می اس بات پر قیاس کر دیا جائے اور یہ جز سکر و تلویں اور حال کے ابتدا میں نہیں ہوتا۔

اليكن ارباب صحوفمكين جوانتهاكے درسج يربيخ جائے ارباب محووسين ببادرجواستقامت اوراعتدال عتق تح مقام بر متمكن مو كئة بي ال كاظا برباطن كرسائة برابرى كا درج رهناب اور ال كا فرق اورجع دوتون برابرين والأبرمستى حال كاحكم نهيس سكايا جاسكنا واورنه وه ا وزاط و تقريط مين مبتلا مونني بين البندا اور انتها المرافع نظر اس مروه مي سيعمن كوا يسے الموارا وراحوال لاحق بموتے ہيں جوان كے مقام نبات اور اختيارسے باہر كروية بن ايك كوعمل ك صفائ اورنفس كى ياكيز كى برابهارة بن اوردوسة كوذكر كى روستى ادر قلب كى صفا لاكسے اور أيك دوسرے كومشاہرہ كى قدرت اورروح كى جلاس عزمن برصورت بي به حالت صحح اورنسبت ورست سع. لیکن وہ فول اور فعل جراس کے برم ہونے اور غلیہ بانے سے واقع ہوتاہے قیمے تنہیں ہے، سرمشروع ہے، اور نہ اس سے اقتدا اور انباع صروری ہوجا ناہے۔ اكركهب كرجب فول وتغل نامتنروع اورنا قابل افتدا وانباع بب نووه بركزطاعت اوربدایت کے باب سے بہیں ہے بلکمعصیت وصل است کے تبیل سے موگا ؛ فکاذا بَعْدُ النَّعَقِّ إِنَّا الصَّلَالُ دلين : بس حق كے بعد كيا ہے موائے گراہ كے ) براع نقاد مستالكُ رحمم التذكا الكاروتنفيص موكا - أكرج مرتبي فرفة ادل ك انكارس كم درجه

ہی ہی۔

اس بات کا جواب برہے کہ کسی حالت کے علبہ غلبة حال فالراعنيارين كي صورت مي كسي باكا ما در موجانا اس طريقي يرمنهي س جيساكة كناه كرنا با امرومنى كى مغالعت كا تفدكرنا. اوربرطبيعت کے میلان مجدائے نفس اور جہا نت کے سبب اور مہوائے نفسانی کی خوامش سے تہیں کہ دبیل ہیں یہ بات اس کے کرنے والے کے تفوای ورع ، عربیت کے حصول ، علم وعمل کے اتباع اور کمال و دیا نتداری کی بنیا دیر بفتین کے ساتھ معکوم ہوگئی ہے۔ بلكرفترتفس انتطع اسباب عيروك سيتعلق كاختم بهوجانا المجهن كااستبيلا أوريثوق كا غلبه ککینہ صدفی بہت اورفق کے صحیح ہونے کی بنا پرسے۔ اوربرمس کامب صحیح احوال اور درست مفا صرکاحال ہے۔ بلک کہنے ہیں کرصاحب حال جب اس پرتجانیات حى اورفتا في الشرى غلبه مو عليات عال اورسطوات وجدم مجنون كاحكم ركمن اسيكم وہ نٹرییت کے کا موں کے لئے مکلف نہیں ہے۔ اوراس سے ان امورکی سبب صاحب حال کے ساتھ معصبت ، قباحت اور نامنٹروع ہوئے کی زر کھیں ممکن ہے ابل باطن کے طریقنے میں کہ حوصرت معنول کے نابع ہیں گنجا کنٹن کل آئے لیکن چونکونٹر تعبت کا حکم عام ہے اور متر تعبت کے اصول افراد اور انتخاص کے اخلاف کی وجہ سے بدلائنیں کرتے ، نیز کسی کی حالت کی خصوصیت کے ساتھ محضوص نہیں ہوستے بلکہ اس میں فعل کے حسن و بنے کا مدارشاں سے امردہی برہوتاہے مذکر فاعل ے حال کے صدوروا عبراری کیعنیت پر۔ المنزا اس معل کی فات اور اس حرکست کی صورت عدم مشروعیت کی صفت سے موصوف مون ہے اور حکم کے دارہ اور علم کے فتوای سے باہر نیس حقیقت میں تیج اور ا بکار نعل کی ذات کی طرف راجع ہوتے ہیں فاعل کی طرف تنہیں۔ اور اکٹر ایسامجی ہوا کہ خود دفغل کی بنیا دخطاً اور معصیبت پر مونی لیکن فاعل کوخطا مارا درگنه گارنهی کهاگیا علمارنے کہاہے کہ حضرت آ دم صفى الترعليه الصلوة والسلام كالتيره كاكهانا معصيت تقالبكن ان كوعساصي كهنا

## وصل

مشائع اورانبیاری تغرشول کا قرق میم به جرابنیار علیم اسلام ی مغزشوں كامحف تشبيه اور تمثيل كى ما اسے اور نافق كوكا ل كے مائة السائے كسبب سے تھا۔ سکین حقیقنت ہے ہے کرکسی شخص کومجی حقرات ابنیارعلیہم الصفاۃ والسلام کےمسباکۃ ان كے احوال اور مقامات ميں فرب كے محاظ سے مشريك بہيں كيا جاسكا ـ حالانك اس حكم سے كم ولايت نبوت كامايه بونى ہے ، جوكچراس تنخف كى صفات سے ہے وہى بات مرايہ ہيں كمي بيدا موجا تی ہے لیکن اس فرع کے ہوئے ہوئے اصل کے ساتھ اس کوکیے رکھاجا سکتا ہے اور نہ تابع متبوع مے برابرموسکتاہے ۔ اولیار کرائم کو جو کا لات حاصل ہوستے ہیں وہ ابنیار علیم السلام کی بیروی سے جونے ہیں جنا بخد مشارک فترس الطرار ارم نے فرایا ہے کہ مومنوں کی موصیٰ اودیارانٹرک روحوں سے رومشنی حاصل کرتی ہیں۔ اور اُددیاراتٹرکی رومیں انبیاعلیم اسلام كى دويول سے اورا بنيا رحليج انسالام كى رومىيں حصرت خانم النبيسي صلى الشرعليد وسلم كى محت مبارك سيرا ورحضرت خائم تنبيبي صلى الترعليدوسلم كى ذائ اقدس حق مبحار وتعالى شارة

ے ۔۔۔۔ جعزت عوف التعلین قدص مروقے فرایا ہے کہ اولیا مالذہ کے سا کہ خرکا تعلق ہے اورا نبیار علیم السلام پر وی آئی ہے اورا ولیار کوائے کو البام ہوتا ہے ۔ وی کلام البی ہے جس کے سائڈ اس کی مدح بھی ہوتی ہے ای کو روح الا مین البام ہوتا ہے ۔ وی کلام البی ہے جس کے سائڈ اس کی مدح بھی ہوتی ہے ای کو روح الا مین اور اس سے ایجار کو جیسے خط پر مہر شبت کی جائی ہے اور اس سے ایجار کو جسے ۔ اور البام الشرق الی کی جانب سے ایک خربے کہ اس کی تعدیق واجب والا فرر نعیتی اور می کے بیاک خلب بی بیدا کردی گئی ہیں۔ بس کلام ظاہر والا فرر نعیتی اور میکنڈ وائر می ہے جو ولی کے پاک خلب بی بیدا کردی گئی ہیں۔ بس کلام ظاہر اور خام والوں خوال کی جانب ہی بیدا کردی گئی ہیں۔ بس کا موجب ہے اور خرا می ایک والی کی خرابی کا مبدب بنتا ہے ۔ انشر تعالی اس کی خرابی کا مبدب بنتا ہے ۔ انشر تعالی اس بات سے بیاہ دے ۔ انشر تعالی اس

كونى ولى نبوت كيم زنب كوني مين سكنا المتكلمين المتكلمين المتحققين صوفيه كالمس المولى ولى نبوت كيم زنب كوني مين سكنا

انبیارعلیم السلام کے مرتب کونہیں پہنچ سکتا اور بہ جوہات مشہور ہے کہ اولایت نبوت سے افغنل ہے "مختین کے بعد یہ نتیج نکلتا ہے کہ اس بات کا مصدر کون ہے۔ اگراس سے مرادولی کی نبی پرفضنیلت ہے تو بہ بات قطعًا مردود اور با طل ہے اور خرمیب اہل می کے حرمی اخلات ہے اور اگراس کا اشارہ کسی اور طرف اور ناویل کوئی دومری ہے توصیح ہے اور اس سے حق کی مخالفت نہیں ہوتی۔

ا بنیارعلیم السلام کی تعرب ابنیارعلیم اسلام کی نفزش کے بارے ایسیارعلیم السلام کی لغرس می کیدنوں کرسکے بی اور داس کی اس حقیقت تک بہتے بین کہ وہ کیا ہے اور کہاں سے اس کا صدور موتاہے اتنام عنوم ہوتاہے گزات

ا حضرت شیخ عبدالقا در جیلان رجمی کویران بیراوردن الاولیا بمی کهاجا تا ہے جیلان یا گیلان کے رہے والے منظم میں بیدا ہوئے عبدالقا در جیلان کے رہے والے منظم میں بیدا ہوئے تعلیم بغدادی حاصل کی اور دہی منظم میکونت اختیار کرنی اور خلق خدا کونین بینیا یا۔ ایک کی ذات گرائی اس قدر منفہورہ کرمزید کیا بیان ہو۔ آپ کا بلاھیم میں قصال ہوا۔

‹ نغرِشْ ﴾ كےمعنی جلتے وفتت يا وُس كانميسل جا ناہے .مثلاً كونى تخف مبير مے راستہ پر جلاجار الب اس كامقعد معى صيح اور اراده معى درست سيد أنفا ف سيسى متم كى غوكت یا احتیاط نرزنے سے اس کا یا وس تھیسل جا تاہے اوروہ گرجا تاہے یا بہب مجی گرزا بہرمال اس کواہلِ افت کے زریک زلت کہا جائے گا۔ اس سےمعنوی اخریش کی کیعنیت پرفیاس كياجاسكتاب اوراس كاتفىوراورا ندازه موسكتاب سين حزات ابنيارعليم انسلام ک اس بخرش اور ان کی احتیاط کے زائل مونے کاسبب اور اس کی طرف نے جائے والی چیز کیاہے اور اس کا صدور کہا ںسے ہوتاہے جبکہ ان کے احوال ہماری عقلول کے قیاس کے مرتبسے کہیں بلندیں اس کی حقیقت ہماری مجھی بہیں اسکی اس گرو دیے نواعد کے اعتبار سے جوکیچہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشیطان کا معتبہ اورنفس کی تمام صعباً اورطبیعت کی ناریجی ان سے بینی ا نبیاعلیم انصلاۃ وانسلام سے دگوراس کی ذان میں معدوم ہے جبیاکٹن صدر کا واقعہ اس پر دنیل ہے۔ تاہم احکام نفس اورجبلسند کے جزئيات بسس كيرجوبطا فنت اور نورا نيت كى صفت سے منصف ہوگئ ہيں وائم رکھی گئی ہیں تاکہ اس صعنت سے انزکاظہور وی کے نازل مونے کا مبیب اور شریعیت کے احكام وصنع كرنے كا ذريعہ اور انباع كرنے كى بجھ ثابت ہو۔ إنَّهَا ٱلسَّنَّى إِلا ٱسَّنَّ دىينى ئين فراموش كيا جا تا ہوں (مجلاديا جا تا ہوں) تاكد دمرول كے ئے سنت مربوجائے) جبيباك عوارف المعارف برسے ۔ اورصاحب عوارف ہی سے حضرت ابراہم خلیل الرحن علیالسلام كابرسوال مجى ديا كياب، : رَبِّ أرِن كَيْفَ تَحَيِّ الْهُوْتَى (الدرب توبحے دكھاككن ح تؤمرُدون كوزنده كرناب، اور حصرت موسى كليم الشرعليه السام كى بينحواس كررب أرفي اَنْظُوْ إِلَيْك (بِين: اے رِب تومِری طرفِ نظرکر) حال اور انبساط کے غلبہ کی وج سے ب جووه بساطِ قرب مي ركھنے ہيں۔ اور كہاكہ الشرعز وحل كے صنور بس يرسوال كرنے کی مثال مغام قرب میں سوائے غلیہ حال کے اورکسی وجے مہیں ہوسکتا۔ والٹ اعلم استی ۔

حصنورصلی الشرعلیہ ولم کے وصلہ کی وسعت عاروزں کے مردارصلی الدعلیہ وسلم کے بارے میں برہے کوئ علب یاکوئی خود فزاموشی ہمیے ک البی نہیں جو اب کے استقامتِ بارگاه تک داه نه پاست. مَا نَدَاعَ الْبَصَىُ وَمَاطَعَىٰ دِ رَبِعِيرِی ٱنگرد ومرے کی فر اور نزانٹرک نافزمان کی) رسولی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم کی صعنت ہے تواہب ہرگزام طمح سے سوال نہ کرتے اور اگر کرتے تو مفھود کی طرف انتارہ ای عبارت میں کرنے کہ جوہم اس تواضع اور ادب موتا. چنا بخه آب نے فرمایا: ألله عدد ارتا حفنا بُقِ الْائشْيَاء (بين لي الشمجع چيزول كياس حينقت سے اگاه كردے جونفس الام بى ان كى حقيقت ہے) . اس سوال كى مصمون مجى المرتخبيق كى نظري بعينه وبى سے جو أرزي "كاب اى ك كرتمام حقيقتوں كى حقيقت حود الشرتعاني كا وجودس بلكه اس بات يراس جيز كا اصاف اوركما جاست ك ما بسبت ك كنه وحقيفنت كا دبكيمنا ايك طلب ركهنام -اوري كمناك ال المرجع ميرول كى وه حقیقت و کما جونفس لامری ان کی ہے ۔ بیحوصل کی وسعت اور استعداد و قابلیت ك كال ك راوس ب جومخصوص ب أب ك جوم رشر بعب س (صلى الشرعليه وسلم) اور كسى شخص كويمي إس معامله بي بلكراس كے قربيب تك حضور مروركا كنات صلى السّرعليم كل مے ساتھ بمسری ممکن نہیں ہے۔ توعین ذات می نگری ورنسبی موسى زموش رفت بيك يرتوصفا

موسکی زمہوش رونت برکی پرتوصفا توعین ذات می نگری ورثنہی دبینی: موئی علیرانسلام تومرف مسفات باری تعالیٰ کے ذراسے کس سے ی بیہوش ہوگئے تنے ۔مگراکپ عبیں ذاتِ نعداو ندی کا مشاہرہ کرتے وقت بھی تبم کنال رہے ) ۔

یہ وہ عجیب کلام ہے جو آنخفرت سرور کا کنات صلی الٹرعلیہ وسلم کی تعربیت بر کہاگیا۔ اس سے اعلیٰ اور اچھا کلام کسی نے تہیں کہا۔ اس کے کہنے والے برانڈ کی رجمت ہو۔

حصنور ملی النزعلی و ملم محسوال کی جامعیت وسعت استفریسات استفریسات استفرال کی جامعیت وسعت استفرار اس بی ادب کی جلساک الاست اور به بنیس فرایا حقیقة الاست ارد اس بی ادب کی

ر ما بت رکمی گئی ہے اور بھید کو لپرسٹنیرہ رکھنا مقصود ہے تاکہ بات بھی ہوتی اور راز پر دے میں رہے ۔ با اس سے زیادہ اشارہ ہے کنڑت میں وحدت کی طرف تکریر معرفست و شہود کے سب سے کمل مرانب ہیں ۔

حصوراً کرم صلی الشرکابدوسلم کی دوری عزایت و کھیے کہ جو ای سے اپنے مبنیاں اور امنیول کے حق میں کا است کومی اس امنیول کے حق میں کا ارزا " فرایا - "ارن " نہیں کہا کہ عزبات امن کومی اس میں سے کچرنفیب ہوجائے بہاں وہی معنی ظاہر موتے ہیں کہ قیامت کے دن ووسرے دانبیارعلیم اسلام) نفنی کہیں گے اور آپ دصلی الشرعلیہ والم ، وی اسمی المانی فرائیں گے ۔ ابنیارعلیم السلام کے کمالات کے ہارے میں جران ہیں اور مان انبیارعلیم السلام ہمارے بینیہ محدمصطف صلی الشرعلیہ واکہ وسلم کی ذات میں جران ہیں ۔ دور رے انبیارعلیم السلام کے کمالات محدود اور معین ہیں اور بہاں تحدید اور تعیین کی سمال میں و قطعت کے سلسلہ میں قطعت کے سلسلہ میں قطعت کے سلسلہ میں قطعت کون راہ نہیں ۔ دور نہیں ۔ دور نہیں و دور نہیں و قطعت کے سلسلہ میں قطعت کے سلسلہ میں قطعت کون راہ نہیں ۔

ر من المرت المرت المرت المرت المرت المرت الشرعلية علما الم الفات بن سے ابك شهود الشرعلية علما سے افت بن سے ابك شهود المرت الى الى الى مدين كے معنى وگوں نے دريا كئے : إِنَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ان ابوسعیده بداخلک بن فریب انعی کی وادوت سیلیم میں بقام بھرہ ہوئی ان کا حافظ نہایت قوی مقدا۔
چنا نجہ ایک دیند کو فی بجیز سرسری طور میر و کھے لیے یاشن لیتے قودہ ہمیٹر کے لئے ذہمن نشین ہوجاتی می ، ابر سانیٹ کے فید ایک دیند این اور بروی عوب کی زبان پر بڑا عبور مقارعیا می فیند این اور شبر کے آتا ہی دسید ،
عدی ما مون الرست برکے دربارسے وابست ہوگئے میں ہمرہ میں بھرہ میں انتقال ہوا۔ متعدد کا اول کے مصدید بین ا

دریان کیا کہ اس عین (تیرگی) کی کہا حقیقت واصلیت ہے اور اس سے کہا مرادہ ہے ؟
الحضوں راصمی کی کہا ، إِنْ سُاء کُست عَنْ قَلْبٍ عَیْرِدِرِسُولِ اللّٰهِ لَقُلْتُهُ (یمی المالک المرود وررے قلب سے ملاوہ دوررود کا کہا ت عَنْ قَلْبٍ عَیْرِدِرِسُولِ اللّٰهِ لَقُلْتُهُ (یمی الله کی الله کے ملاوہ دوررے فین د تیرگی) کے متعلق جو کچر میں جانتا ہوں وہ بتائے دنیا ہوں ۔ لیکن بہاں کو فیرن (تیرگی) میں دائے کا بردہ ) ہے تو میں اس فین کے بارے میں کچر نہیں کہ رسکتا،)

بي وه مقربان باركاء الني كم المرسيات بي داخل عمى مائي كى - اور بعن مي كمة بي كم غین کا بہ بروہ امست سے عم اور ان کی عا فبت سے حوت کی وجہ سے بھا۔ اور حضوں صلی الشیعلیہ وآلہ وسلم کا استعفاد معی امنت کے لئے اور ان کی مجتنبش ہی کے لئے ہے۔ ام بات کے کہنے والے پرالٹری رحمن ہو۔ بعض صوفتیہ نے بیمبی کہاہے کہ برانواد کی غين باغبارى عين بنيس اس برده س جرجز آدى كونظراً في سي الرده تمام عارون پرمکشوف ہوجاسے توان میں اس کے برداشت کی طاقت مزرسے اوروہ طرح طرح ک مستى كرينے لكيں . اور وه ميشور مجانا شروع كردي كرين حقيقت كو بي برده ديكور امہوں . المحضرت ملى الشرعلية ولم كوالنه تعالى سي كتنا نقرب تفيا أيك روز صر في حصنور اكرم صلى الشيعليدوسلم كى خدمت بى عرض كباك الشرتوا كى محصنور بى مبرك درجان تغربدي انتها برص موسئ بي كه اس سي زياده برگز كسى دورر ا ك بنيس ہوسکتے اوروہ یہ ہے کہ میرے اور بروروگا رکے درمیان نورے متر ہزاد بر دے مال ہی۔ بس جكه أنخفرت صلى الشرعلية وملم كالهرلمج اورمران لوبرجلال بيست أبك برده متنهود رستائقا اوراس سے اور کے بور کی تجلی سے وہ پردہ الگ ہوجا تا بھا اور مُعَام اوّل یں توقف سے مغام ٹائی کے انکشاف کے بعد آپ استعفاد کرے تھے بہ جب سر درجات قرب اورمننا ہدہ تجلیات بی عین نزق ہے۔ اوربہ حالت اس زندگی تک سى بنيس مع بلكه ابدالاً باد تك برحال اس طريقة بررسي كا اس الن كرالله تعالى كى تجليب کی کوئی حربیس ہے نسیس بہال عتین عین مشاہرہ ہے اور بردونشین (بردہ اس مین میا برده بردامشن دبرده أتمانا) كم معنول بن اناب معنوم مونا چاسية كرانً مِلْدِ سَبْعِينَ ٱلْفَ رِحِبَا بِ مِنْ نَوُ رِ رَلِين ، تَفَيْن كه الشُّرْنَال كُمْ لَحَ تُورْكِي مَرَّم برار بردے بن) . داس کے متعلیٰ ) ایک دوسری حدیث بن آیاہے کہ ای سے مراد کنرت اور تغییرو تاویل سے حصراور محدید بنہیں مگریہ کہ اس مقام قرب سے جرئیل علیہ السلام نہ گذر سك اوراس حكم كم بوجب كريم مي سے كوئى مجى ايساكنيس سيحس كا مفام متعلين دراي

اس نے اس حسسے آھے ترقی اور تجاوز نہیں کیا ہے

اگریک میرموستے برتزیرم من فروع بجلی میموزد برم دبین :اگرس بال برابرمبی کستے ک طرت پروا ذکروں (بین آسکے ک طرت پڑھوں) تو پچسلی اہلی ک زیاد تی سے میرے پرمبل جائیں )۔

اور اکنفرت صلی الله علیہ وسلم سے ایم میشہ ترقی پر ترقی ہے اور حق کی بھلیات مے رنگ میں آپ کے مشاہدات کی ازل سے ابدتک کون کانتہا مہیں ہے۔

م ارصین صرب کی توجیهات ساز مین حارب کی توجیهات ساز مین کان کان میلی الطاعلیه وسلم کی چینر بصدت مرسمه ابو جازان کمه بر ملک کراندا

یہ ہے کہ اس غین کا بمی صلی الٹرعلیہ دہم کی جشم بھیرت بربیدا ہوجاتا ہی کہ پربلک کے انعاب کے ماشدہے جس طرح کرا بحصول پر للکون کا جمع ہوجا تا اگرم خام ہری نعفان کی صورت بیدا کرتا ہے اور دیکھنے سے مانع ہو زائے کہ باعرہ کا کمال بی ہے کہ دیکھے بیکن وہ انکو کی سیا ہے کہ دیکھے بیکن وہ انکو کی سیا ہے کہ تحکیل و تعابیل کا موحیب اور گر دو عبار اور دھو تیں اور ان مب جرزول سے جواس کو حرب بنیا ہی اس کا محافظ ہی ہے۔ ای طرح آنمنظرت صلی الٹرعلیہ دسم کے ول کی انکہ غیرانعاس کے دھو تیں ای کا محافظ ہی ہے۔ ای طرح آناد کے عبار کے بیجان سے کہ دورت بنی انکہ غیرانعاس کے دھو تیں کے ذرات اور کرشرت و آثاد کے عبار کے بیجان سے کہ دورت بنی بیجا تا ہے اور اس کی مخاطب بیاتی اس عبار اور کر دورت سے اس کی تظہما شت کرنے کا موجب اور اس کی مخاطب بیردہ کا امر جب اور اس کی مخاطب کے دورت ہیں اگر جہ دم کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ نعقسان کی شمل اختیار کر دورت ہی معذرت نوا اور اس کے باوجود می اب استعفار و زماتے اور کہا ل مجت اور دیدار کے شوق میں معذرت نوا اور اس کے باوجود می اب استعفار و زماتے اور کہا ل مجت اور دیدار کے شوق میں معذرت نوا اور اس میں جال مجب اور دیدار کے شوق میں معذرت نوا اور اس میں جال مجب نظر سے منسط ہوت تا کہ جشم ذوان کے لئے بھی جمال مجب نظر سے منسط ہوت تھے تا کہ جشم ذوان کے لئے بھی جمال مجب نظر سے منسط سے

یک جیٹم زدن غافل ازال ماہ نبائم شایر کرنگا ہے کندا محاہ ہامشم دمین ایک بلک جیکے کے وقد کے لئے بھی میں اس (محبوب) جا ندسے خافل نہیں رہا تا بدر کہیں محبوب میری طرف دیکھے اور مجھے ہے بھی مذیطے)۔

د ذمری وجہ سے کہ آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی روح افدس ہمیشہ ترق کے مقام ہراور رمین اعلیٰ تک بہننے کے شوق میں اور ملکوت سے کدان کی اصل خود حضور میلی اللہ ملیہ وسلم کی ذات مبارک سے ملنے کے اشتیا ق بس رہتی تھی۔ اورجونکہ قلب رورے کا تا بع ہے اور نعنس اللہ کا تابع ہے۔ اور اس میں شک نہیں کر دوح کی خرکت اور قلی کا انتمان زيا ووتيزا وركمل بي نعنس كى حركت سيء بس ناچار نعن اوبرائطنے اور مقام قرسب اور حريم عزت ميں داخل ہونے کے وقت روح اور قلب کی مصاحبت اور فاقت سے مجدا موجا تا اور تعلق کے نوٹینے کا موجب موتا بھا کہ وہ ہعنت عنصری کی بفا کا مبہ ہے ہیں الشرتعالى كى حكمت بالغدا وراس كى غيرمحدودرجمت اورمبرانى جوال كى تكميل اوربرايت کے لیے حضورصلی الشرعلیہ وسلم کے عنصر تشریف کی بعالی منفاحتی ہوتی تقی اس عین کے ورود اوراس بردسے مے میٹنے کو آپٹ کے قلب مٹرلیف کی حرکت ہیں دیرکردی متی تاکہ وہ کلیٹ روس كى جانب نهيلاجاسة اورعالم قدس كے سائة ملحق د بوجائد اور ونياكا عدادة ولمك مذجاسك بالمخفرت صلى الشيعلية وسلم كال مثوق اوراس عالم كح جذب وكسشش ك مبب اورقلب کی حرکت سے مسبب براجائے کی وجہسے اس حکمت اور هائے تا کو سمجھنے اور قبول کرسے کے با وجود است کی تکمیل اور مہابت کی حص پی استغفار ور ماتے اور معذرت فواه ہوتے۔

یہ دووجو ویشن او فتت شہاب الدین سپروردی قدمی سروکے افادات ادر کلمات میں سے بیں اور طبیبی نے اس کو سٹرح مشکوۃ میں نقتل کیا ہے۔

اے ابر عنص حربن محد بن عبران البکری معروت بریخ شہاب الدین سپر دردی مسلساء سپر درد بر کے مرحل میں میں البرائے میں وہی دصائی ہوا۔ فقد اور دیگر علوم میں متحرتے مرحل میں میں ایس البراؤ میں بنداد میں بیدا ہوئے اور میں البراؤ میں وہیں دصائی ہوا۔ فقد اور دیگر علوم میں متحرتے علم باطنی ابرے جھامیے ابرا بخیب سپر وردی سے حاصل کیا ۔ مہا بیت منتی اور مبیع مسنت منے ۔ آپ کی تصنیعت عوارت المعادی تعدون کی امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے۔

المحمی کی کستسرے سے قریا وہ مناسب کے دوری وجہ کی نزاکست اور انکارنہیں کیا جا سکتا اس کے با دمجہ و شیعے حصرت اصمی کی بات سب سے زیا وہ مجلی نگی ایک رنہیں کیا جا سکتا اس کے با دمجہ و شیعے حصرت اصمی کی بات سب سے زیا وہ مجلی نگی سینے۔ اور قلب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور اس کے اوب سے کو جس کی حقیقت کو سوائے خدائے تعالی کے کو ل نہیں جاننا ذیا وہ قریب معلوم ہوتی ہے بہر شخص جو کچھ کھی کہتا ہے اپنی معرفت اور قیاس کے اندازہ اور حد کے مطابق کہتا ہے جونکہ اسکان میں کہتا ہے اپنی معرفت اور قیاس کے اندازہ اور حد کے مطابق کہتا ہے جونکہ اسکان ہوکو دن ایس کے مقام کے بالے میں کچھ بات بتاتا ہے اور آپ کی اس حقیقت حال کوج و تعدا کے ساتھ ہے کھو تنا ہے۔ میں کچھ بات بتاتا ہے اور آپ کی اس حقیقت حال کوج و تعدا کے ساتھ ہے کھو تنا ہے۔ میں گویا وہ متشابہات کی تاویل کرتا ہے۔ بیچارہ اصمی ہا وجود اس کے کہ لفظ میں گرفت اور سے عجیب و غریب مفہوم و معانی کی طرف گیا ہے۔ دیکن

صحبت بوى اورزمان تبوت كااتر الديم اسكو تغت عرب كاجوخود

منت ہے بیروی کی برکت سے حاصل ہوئی تنی اوراس ڈین کی آب وہوائے تاثیر کی تقی اوراس ڈین کی آب وہوائے تاثیر کی تقی اس فرک تا ثیرہے جنا بخداما علی کتی اس فرک اصل وحقیقت زمان نبوت سے قرب کی تا ثیرہے جنا بخداما علی حکیم تر مذی کا کہناہے کہ میں جوائی میں جو کہا افراروا ٹاریا تا تفا وہ بڑھا ہے کہ وفت علی وفت علم وعمل اورمعاہدہ کی زیا دتی کے باوجود نہ یا سکا اورماس کی وج کے تھے میں جران وپریشان تھا۔ اخرمیری سمو میں آیا کہ جواتی کی حالت کا کمال صفرت سرور کا کا کانات صلی الشرعلیہ وسلم کے زمانے سے قربت کی وج سے تھا۔ جب زمانہ کے قرب

ا و شرح محد من على مكم ترفرى طريقة مكمير كر مرضل مي أب كى كنيت الوعبدالشب متقد إلى اكابرشاكا من المراسلة من المراسلة من المراسلة المراسلة

کی یہ خاصیت سے توعین اس نیا ہے کاکیا اثر ہوگا۔ (کیونکہ اس وقت) اس جینفت کے جمال سے پروہ ہٹا ہوا تھا اور آفتا پ بھین سمت الراس پر ہہ ہا ہوا تھا ای سے آفون صلی الشرعلیہ وسلم کے اصحاب کی تفنیلت ہراس شخص پر لازم آئی ہے جو ال کے بعد آیا۔ اور اس نے قرت انقلوب میں تخریر ہے کہ ایک نظر میں جو جا لِ مصطف اصلی الشرعلیہ وکم پر بڑتی تھی اور ایک ساعت کی نشست میں جو آب کے صفور میں ہوتی تھی وہ بات پر بڑتی تھی اور ایک ساعت کی نشست میں جو آب کے صفور میں ہوتی تھی وہ بات خاہر ہوتی اور کام بنتے تھے کہ دور ااس کو بہت سی تنہائیوں میں رہ کر اور متخد دبیقے کہ عور ااس کو بہت سی تنہائیوں میں رہ کرا در صدیق اور ایک مفتد دبیقے کہ دور اس کو بہت سی تنہائیوں میں ماہ کر اور صدیق اس متعین کی تفنیلت اس متعین کی تفنیلت کے ہارے ہیں ؟ کی ہیں جو ایخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے ذمان کے بعد ہوں گے۔ ان کے ہارے ہیں گان بر ہے کہ مقصود رہی ہوگ ہیں .

حصنور كافيض اوليارك لم خاص المائيدوسلم كالمخفرت احسنور كالبيض اوليارك لم خاص المائي الشرعليدوسلم كالمخفرت الحراد المنام المت كالمنام المت المنام المن

ا نارستفل اوربا فی رہنے والے ہیں آ بخناب صلی الشہ علیہ وسلم کی جانب توج کوئے والے تمام لوگوں کو اور اس کوچ کے بھکا رہوں کو اس نور بیں سے حصتہ ملے گا بلکہ تمام موجودات اور کل مخلوقات کو آب کے وجو واور رحمت عام کے اتوار نصیب ہیں۔ و ما ارسالٹنا ک اِللاً رحمت بی قدر نہ مجھیں اور کھڑائی نعمت کرتے رمین تواک کا بیجا ہے) اور اگروہ لوگ رحمت کی قدر نہ مجھیں اور کھڑائی نعمت کرتے رہیں تواک کا محمی کے یاس کیا علاج موسکم آہے ہے

ی سے پی سے پی سی بات ہے۔ سا ہے سے سے سے شکر فیار واگر گل ہمہ پرورد ہ نست مشکر فیفی توجین چوں کندیا کے ابرہ ہار داینی: اے ابر بہار ! چن تیرے نیف دکرم کا اس کے شکرگذاد ہے کہ اس کے کانے اور مجل سب تیرے ہی ا یا ہے ہوئے ہیں ) ۔

نااميد بنهي بونا جاسي كيونك حقيقت محدى كيمى اسى طرح ادوارب جس

طرح اسمان کے دورسے ہیں۔ جب تک دورہ ہوا نسبت کس کے ساتھ قائم کی جاسے۔ اور ایک سنناره کی نظر آیٹ سے صفات اور کمالات کے کواکب یں سے کس پریٹ ہے اور کس کے چہرے پر چکے۔ جب تک کر آپ سے حال کی بیٹنا نی سے کمال کا اور ظاہر ہو اور عزب اسلام محے معنی ایٹ کی ذات میں پیدا ہول. غاب یہ دورہ ایک درمال میں ہوتا ؟ إينبعَثُ بِهلدِ إِلَّا مُتَّةِ عَلَى رَأَنْسِ برصدى بس ايك مجدد بيدا بوزام كالم والله سنة من عُجَدِدُ أمير دِ بُہنِهَا داس استِ محدثہ کے لئے ہرسومال بیں کوئ ایک شخص ایسا بداکیا جا تاہے جواس امست کو دین برجلنے کا حکم دیتا ہے) - اب مبرگیا رموس صدی بیجری ہے دیجھنے اس دولت کا سکس کے نام رہتلہ وہ ایسا اومی ہوتا چلہ کے کوحقیقت کا اعجازا ک کے باتھ پر ہوتاک اس زمائے کے عام اسا نوں کو کہ جو حقیقت کو لہو و نعب سمجھے لگے ہیں اور حبقول سے اپنی جہدوسی میں ہزل کا میزش کران ہے اعجا زاور قوت کے زورسے اسامتا ترکیا جائے کم ان كودم مارنا ممكن مذربي : حَتَّى إِذَ اصَّا قَدَّتْ عَلَيْهِ هِ ٱلْاَرْمَنْ بِسَا رَحْبَتُ وَصَافَتُ عَلَيْهِ مِدْ ٱنْفُسُدُهُ وَظَلَنُوْ ا ٱنْ كُا مَلْجَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ سُمَّ تًا بُ عَكَيْدِهِ خَرِلِيَ يُعُو لِكُا دَلِعِنْ : بِهِال بَك كُرَّنَكُ بُوجاتِ ال بِرزِبِن باوجود ابني وسعت اور کشنا دگی کے اور تنگ ہوجائے ان پرخود ان کی فات احدوہ جان جائیں کہ کوئی پنا ہ کی میگر نہیں ہے

سوائے الشرنغان کی ذات کے بھیروہ ان کی طرف متوج میں۔ سوائے الشرنغان کی ذات کے بھیروہ ان کی طرف متوج میں۔

روسے زمیں زیرگ مستگران عشق مخاج مشست وشوی دگرشد کجاست توح دیعنی منکران عشق کی تیرگ سے تمام روئ زین دوبارہ مشست وشوک مختاج ہوگئ ہے اب اورح علیہ انسلام کہاں ہیں جن کی دعاسے لمونان کے اورسطے زین سے اس تیرگی کو دحود (الے)۔ کا آل لگ

إِنَّ اللَّهُ وَ

وصل

مشائع كى لغرش كال اورسكر كے عليہ كے سبب كا كہاں را ما يا دين

یں کہاں سے کہاں بہنے گیا ) بات بہاں سے جلی تھی کہ مشائے کی بغزش کی وجھال اور سکرکا غلیہ ہے اور وہ حال صحح اور نسبت در سندہ بسکن وہ قرل وفعل جوسال کے غلیہ سے بوداراور صادر ہو' اقتدار کا محل اور اتباع کے قابل نہیں ہے بمشائح اس کے صدور ہیں معذور ہیں 'اور ایسے ہی ہیں کہ گویا کوئی اختیار نہیں دیمتے کے مثالیں اقوال وا فعال سے بطور کلیہ اور اجمال ذکر کردی گئی ہیں۔ اب اگران ہیں سے تعفی جزئیا تفصیل سے ذکر کریں تو کوئی مصائفۃ نہیں 'سکین اقوال میں تعرض (اعتراض) کرنے کے لئے وقت ہیں گبال نش نہیں اس لئے کہ وہ فنا اور توجید کے اشاروں کے باب ہیں ہے۔ المخال می میش سے کچھ حکا تیں مذکور کی جائی ہیں شاید اس سے مقصد حاصل ہوجائے۔

مثل من المراد من المراد من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

پوچھتے ہوتواس کی حقیقت بیہ ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جوکونی دوسرے کوحن بان كريے كى برا بيت كرتاہيے اور خود غافل رہناہے وہ تعنت كامزا وارا و دخد استے تعالی سے دوری کامستی ہوجا تاہے اوررحت می نظرمے گرما تاہے۔ میں نہیں جاہتا مفاك لوگ ميرے ياس تعزبت كے لئے أئين دستورا ورعادت كے مطابق بائيں بناكر إناليك كهيں اورنفيحت كريں يسكن ان مح دل حق تعالىٰ سے عافل اور مجوب ہوجائيں أور اس طرح وه نعنت ملامت محمستی میون اورین اس سب معامل کامبیب بنول لبین میں نے اپنی ڈاڑی فربان کی اوراس طرح فلن ضراکو ہلاکت اورنعقدان کے عبورسے بجالیا۔ " اب دیکھتے کہ اس میں کیسی بچی نبیت اور گہری تفاہم ان کے دل میں انٹر تعالی نے ذکر کی کس قدرتعظیم اورحصرت رسالت پنا ہی صلی الشرعلیہ دسلم کی حدمیث کی کتی عظمت ہے اورانٹرتنان کی مخلوق بران کی کس قدر شفقت ورجمت ہے ،اوربرسب مجمع مین کے احوال اوربلندمقامات کاکر خمدہے۔ نیکن اس نعل کا صدور کہ اس نیسندسے ڈاڑھی مونڈی جسلسے شربعت بس جائز بنبس موگی اور کسی ذی فنم سے اس قم کا کام مرز دنبیں میزنا۔ دیجے کے علم و عمل تغوى اورمها منت كى موسے ان كا درج كتن بلندسے اوراس نين اورظيہ اوراس حال کے با وجوداک سے میفنل صا مرمہوا توکتی شدت کے سائھ غلب وہے اختیاری اورسنی نے زور مارا ہوگا.مگراصل میں قاعدہ بیسیے کرنیت مباحات اورمسخبات ہیں جلتی ہے تہ کہ حرام اور مكروه باتول يم. بيرمقام وه سے جہال ال كى اس حالت وكيعنبت بريمجتولول كاحكم لگايا جائے گا۔ والشّراملم

من رور سر مرفی کی میں بیت ایسے اس کے مرفیل نظر ان کے برابرکسی دور رے کو قیاس میں میں بہتریں لامیکنے ۔ مال کے غلبہ میں اپنے کہ سے اس صن تک برابرکسی دور رے کو قیاس میں میں بہتریں لامیکنے ۔ مال کے غلبہ میں اپنے کہ ہے سے اس صن تک بے فراد رست غرق و غائب میں جوجائے کھے کہ کہا جا تا ہے کہ معبود کا اور ملکول کے ہا دول تک کو نوپر والسائے تھے ۔ بعق او قات اپنے گوشت اور اپنی کھال تک کو زنبورسے پکڑا لیتے تاکہ محق تکیف کی بنا بر کچھ دیر کے لئے میوش میں ہوت کی اور ان کواس میہونتی اور سکرسے بخات مل جائے ۔ ان کے دیر کے لئے میوش میں ہوائی اور ان کواس میہونتی اور سکرسے بخات مل جائے ۔ ان کے

زمانے کے نوگ ان کو دایوانہ کہتے اور بجنوں سیمنے تھے حالانکہ حیث نیے ہے کہ وہ اپنے دکور کے عقلار میں سے منفے کہ بڑکہ اکٹیسٹ النّاس اُرڈھ کہ دائشہ فِی النّ نیکا دایمی: سب سے زیادہ عقلمندو، شخص ہے جو کہ دنیا کی طرف سے سب سے زیاد مہے رضت ہو)۔ سپی یات میہ ہے کہ اس ویوانگی پرلاکھول حقیس فریان سے

و بوانه کنی مردوجهالنش مخشی و بوان توم دوجهال راچه کسند (ینی: توسنے دایوازکر کے دونوں جہاں بخش دینے دلین) تیرے دیوانے کو دونوں جہال سے بیٹا ہی کیاہے )۔

الع احدين موسى بن العباس المتيمي البغدادى المووث برابوبكري بجابر آب كا شماراس زما شكره خبود قراري بونا بخا بنان وادب برد يرمن من اورجود وسئا مي الثان تقد. ولادت به مي بري الدما نقال المهم بومي بغدادي جوا متعدد كا بول كم مستف تقريب القرارة الكيركاب القرامت الفراءة المبعة ، قراة على بن ابى طالب وغرو تريا وهمشهود بي.

تمارے پاس تغاسے ہی جبیل اندگروہ میں سے ایک دمول آیا جس پر تھاری ہڑتھایت گزال گذرتی ہے وہ تھاری ہدایت پر موبع ہرہے اورمومئین سے مجست کرنے والاسے ادران پرمہرا ان ہے) ۔ اورانی سے بعد ورو و کچیج تاہیے .

سنبلی کا ایک اورواقعہ اس کے دار میں سے دمنیانی ایک بیمی روایت سنبلی کا ایک اورواقعہ ایک دان کے دلیں بیات دان گی گرتو بخیل بیع دان کے دلیں بیات دان گی گرتو بخیل بیع دان کے دلیں بیات دان گی گرتو بخیل دیدوں گا جو سامنے آئے گا۔ دجا بخداس دن) بچاس دینار آن کو سے امنوں نے وہ دینار کے دیدوں گا جو سامنے آئے گا۔ دجا بخداس دن) بچاس دینار آن کو سے امنوں نے وہ دینار جام کے باس میٹھا ہواسر مندوا رہا تھا بسنبلی گئے درینا روں گی وہ مقبلی اس کو دی توان کو دی توا

اس موقع پرعلماست ظاہر کہتے ہیں کہ" انفول نے امراف کیا کہ متعلی کو دریا ہیں ڈال آیا ہ کیکن میہاں برجا نے کی صرومہ منت ہے کہ انفول سے جو کچوکیا اس کی کٹریک کہاں سے بھوٹی متی۔ والشّداعلم

سنسان کا ایک تیسرا واقعه اور نام مرتبه شبی قدس مروان کی پرای بہنے ہوئے تھے۔
سنسان کا ایک تیسرا واقعہ
سنسان کا ایک تیسرا واقعہ
سنسان کا ایک ایک تیسرا واقعہ
سنسان کو ذیح کرور سنزاس کو منائع کردیا ہے کہ مورا وال کرمنائع کردیا ہوئے کہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ محورا وال کرنے کی دھیں کا طب و واور ان کو ذیح کرور سنزاس بات میں) صفرت سلیمان بن واور دعلیہما اسلام کے فغتہ کی طرف

اشاره تفاكر المعول المحورول كى بيشانى كے بال بكرار كھے متے اتنے ميں مورج عزوب ہونے کے قریب ہوا اورعمری نمازی وقت گذر کیا۔ بس اس جم ک مکا فات میں اور توب میسی سے اس اس میں اور اور کے سخنہ کی رکس کا ٹیس اور ان کی گردن ماری جانج قران شريب ساس وافعه كواس طرح بيان كيا: فطيق مشكابالسنوق والاعناق (ين،يس شردما کیا التر بہنیانا اس کی پندل تک اور گردن تک) مین خدائے نعال کے ذکر کی عیرت کے مب اس کو ذیع کردیااوراس کی پندلی کاف دی بعن توگول نے مع سوق اور اعدا ق کو ظام ريمول كياب يعني محورون كى بندلى اور كرون بربائة بيرا اوران كو اراد كرديا. ارباب حوال مے نزوبک ان حکایات کی حیثیت اعلیوں کوجومثال نے ان طور برنفنل كيلب اس كامقصد انعنس كى ديا صنت اس يرمنى برينے امشعت بي والے امرمقام توصيروتوكل كالمحتبق اوروسائط واسباب سے قبطے نظر كرنے كے لئے ہے۔ الم عبدالشرا في رحمة الشّرا الم عبدالشرا في رحمة الشّرا الوحمرة فراسا في قديم المعرفة الشّراب الوحمرة فراسا في المنول ال

ان الم عبدالله با من رقد الله عليه بن كر رسن والے تقے . كينت الوالسوادات اور لقب معيف الدين تھا۔
منافنی فق کے پروا درصا حب كشف و كرا ات بزرگ تقے . علوم ظاہر كا ور با طئى بين ايك اختيازى ورجبر مركفت تفر ، حض نسخ عبداتقا ورجيلان جے معرف يدت تقى . اب كی متورد تصا بيت بې جن بين تاريخ باتئ المحكم درومنة الرياضين اور نشر المحاس مشہور جب ، ان كما بول بين اب منصوصيت سے حفرت ين عبدالفا لا الله فدس مرو كے حالات اور خوارت عادت كا ذكر كيا ہے . آپ كی وفات الرجا دى الاول منافر م ١٩ مرا بير بل المصالي عادت كا ذكر كيا ہے . آپ كی وفات الرجا دى الاول منافر م ١٩ مرا بير بل المصالي عن حضرت بين المحلى مين وائر كيا ہے . آپ كی وفات الرجا دى الاول منافر م ١٩ مرا بير بيل المصالي من معزل ميں صورت نفيل بن عيامن كے مزاد كے متعمل جنت المعلی مين وائر المحد المحلي من وائر المحد المحلي بين وائر المحد المحد

نے كاكس ع كے الح كيا- ماستدى (ايك كنوال) كفا زمي اين دس مي چلا جا دم كفا)

كريكايك اس كنوتي مي كريطا-اب مير عنفس مي الدمجري جنگ منزوع بوكى (تعن كاكبنا عفا) کہ فرا دکرتا کہ کوئی سے اور بھے کنوئی سے با ہر تکامے میں نے کہا "عما کی مسم میں ہرگز فریا دہنیں کروں گا اورسوائے تعدائے تعالی کے اورکس سے مددنہیں چا ہول گا اورجب تكحق تعالى ايني فذرت سے يرده عنيب سے غير فطرى اساب نہيں بيدا كرے كا باسم نہيں مكلول گا- المجي يس اين نفش سے الني باتول مي مشغول مقا ) كريكايك دوا دى كوئي كى منظريريركسن اورأبس بي مشوره كرين نظر كراي كنوال بالكل مرداه وافع بع بم اسس كو بالكل ياف دين تاكداس بي كونى كرد عنبين يويدنا بخدا مفول نے كوئي كے معزكو بندكرديا اوراس کا نشان ہی مٹا ڈالا۔ اس دوران میں کہ وہ کنوئی کا مغدبند کردہ ہے تھے میرا ارا وہ مرد اکشورکردل ادر ان کوئی کے بند کرنے والوں کو اپنے حال سے اگاہ کردول . مجمعیں نے اپنے جی میں کہا کہ جو میں نے اپنے برور د گار کے مائذ عبد کیا ہے اسے ہر گزائیں تورو کا چنا پنے میں نے مبرکیا۔ اس کے بعد وائمی تھوڑا ہی وقت گذرا تھا کہ) ایک اور جماعت اک ادر انفول نے کنوئی کا مند کھول دیا۔ اس مرتبہ می میں نے چاہاکہ فریا دکروں " دیکن یں نے بھر ہی کہا سمبرا پروردگار بھا بلدان توگوں کے بھےسے زیادہ قریب ہے۔ اگر می ای کے علم پراکتفاکروں تو تقورل دیرا ورخاموش رموں۔ دانتے ہیں) ناگاہ ایک شیرظام مجا اوراس نے اینا یا وال مولی میں سکایا گویا وہ مجمے اشارہ کرریا مفاکہ بی اس کے باوس میں تلک جاوس جونک اس طرح شیرکا کا قطعًا میرفطری امرتقا اس اے میں نے خیال کیا کہ بیم بخانب انشہ بے ۔ چنا بخر میں سے اس کا یا وس پکر ایا اور با برحل کیا۔ تو ہاتف يْ زِرُدى: يَا أَبَاحَسُرُةَ الكِيسَى هَلْنَ الحَسْنَ مَجَيَّنْ أَكُ مِنَ التَّلُفِ مِالتَّلَفِ لِي اے ابوعزہ کیا بردام، بہترین بہیں ہے کہم نے بھے ہاکت سے ہاکت کے ذریعے رہان دی) دیعی خیر

کنوئی کا واقع جوحفرت بینی مبدالتی محدث و لچوی رحمة الشرطیدنے بیان کیلہے۔ آپ کے توکل کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس واقعہ کا ذکرحفرت منینے علی بچویری کا دوا گائج بخش کے اپی مشہوراً فاق تعیقیعت کشف المجوب بیں بمی کیاہے ۔ آپ کی وفات میں ہی جوئے۔

مے ذریع جونو دانسان کو ہاک کر دبتاہے ہلاک ہونے سے بچابیا)۔اور ایک موایت ہیں بیمجی ہے کہ مثیراً بااور کمنو کیس کامند کھول دیا (اور پاوک کے ذریع نکال لیا) ،

حضرت ووالنول كاالنربر كالمرام من موايت به كروه ايك كاوس مي الم

جب رات ہون تو گاؤں ما اول کو دیجھا کہ وہ ہے حدید بینان ہیں ، در واز ب بند کر رہے
ہیں اور مکالؤں کے کو فول اور گوشوں میں چیے جاسبے ہیں۔ حضرت ذوا المؤن ہے ہو چھا کہ
میر کیا معاملہ ہے اور تم لوگ برسب مجو کیوں اور کس کے دار سے کر رہبے ہو ہ ہم المفول نے
کہا "بہاں کا ہر معمول بن گیا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو ایک شرحبگل سے نکلتا ہے اور جس
کسی کو پاتا ہے مار ڈاتا ہے ۔ ہمارا یہ حوف وہ ہم اس کی وج سے ہے ، "بشر سے کے تھا ہے
کے مطابق ذوا لوں کے دل میں مجی ہراس بیدا ہوا ۔ اکفول نے چا اکد گاؤں کے لوگوں کی
طرح وہ مجی چیپ جائیں میکن مجروہ اپنے دل میں کہنے گئے کہ قاعلِ صفیقی تو الشراف اللہ ہو اللہ تعالیٰ ہے ۔
فیل اس کا مندل ہے اور ارا وہ اس کا ادادہ ہے سے میں براس بیر ہم کے بغیر حرکت کرسکے) ۔ در یہو چک کہ فیل اور گاؤں کر میں ایس انہیں جو اس کے عمر کے بغیر حرکت کرسکے) ۔ در یہو چک کہ فیدائے تھا گا ہر تو کل کیا اور گاؤں کے باہر اس جگہ جا بیٹے جہاں مثیر کریا کرتا تھا 'اور دات ویس گردار دی۔

علمار كاكہنا ہے كہ سراقدام جان كے الك بونے اور اس كوخطو بي حجو تكنے كاموجب مقا اور اس كوخطو بي حجو تكنے كاموجب مقا اور اللہ ويت ميں بربات جائز البين : وكا تُلفتُو ا بِأَيْدِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس كا جواب به دينة بي كربهال ورحقيقت مرادعام مخلوق مصب كران كي جنم بعير

نے حفرت ڈوالؤن مھری کانام ٹوبان بن ابراہم تھاکنیت ِ ابوعیدائٹہ اورابوالنیعن تنی معرکے رہنے وا تھے ۔ کہاجا تاہے کہ امام مالک شے علوم شرعیہ کی اور امرافیل سے علم بالمنی کی بھی ۔ صاحب کشف وکرا ہات بزدگ تھے ۔ اہلِ طامت کے جینےوا کھے جاتے ہیں۔ 11 دشوبا ن مشدتہ م کوفزت ہوسے بمزادمعر ہیں ہے۔ بیتر، مالنداسم الوانحسن توری کے ابتار کاواقعہ کونوران کرے۔ اپنے عزیز غلام ک جس الوانحسن توری کے ابتار کاواقعہ کونوران کرے۔ اپنے عزیز غلام ک جس

المام احمد بن غالب بنفا اورجومو دند کے گروہ کا انکار کرتا اور کفرو زندہ ہیں بتلاکھا مشقت کے ہارے بی ذکر کرتے ہیں کرجب خلیف نے نغزار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس جا عت کوجس میں نفر کا حرب خلیف نے نغزار کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس جا بھا کہ اور ہم سے مارنے کا فرمان جاری کیا اور نوبت بہاں کہ بہنے گئی کہ جلا دا یا اور اس نے تلوار کھینے کر ایک طرف سے فتنل کرنا نظروع کردیا۔ اس وقت مشیخ سب سے بہلے وورائے اور تعاجہ میں اگر جلا ور کے پاس جا کھرے ہوئے تاکہ وہ ان کی گرون مارے مبلا دہمنے لگا "اکثر تمقارا مقعد کہا ہے کہ تم سب سے بہلے خود کوشل وہ ان کی گرون مارے مبلا دہمئے لگا "اکثر تمقارا مقعد کہا ہے کہ تم سب سے بہلے خود کوشل کے لئے مبین کررہے ہوئے انگا وہ کی رہی ہے بہا تاہوں کی رہی ہے اب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کی باتی ہو گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کی رہی ہے باب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کی باتی رہ گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کی رہی ہے باب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کی باتی رہ گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کی کر دہی ہے باب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کی باتی ہوں گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کی کر دہی ہے باب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کی باتی رہ گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کی کر دہی ہے باب جبکہ زندگی مستعار کا صرف ایک کو باتی رہ گیا ہے ہیں جا ہتا ہوں کا

بلے نام احدین محدیا محدین محدی اور احتب این بنوی مقا کیا واجداد انبھورے دہنے والے متے لیکن ای بغدادیں بیدا ہوئے ، کہا جا تاہے کہ کہدے افر باطن سے تاریک محرمی روشن ہوجا تا مقا فیزای اور سے م فی استاری کا مرارے انکا و ہوجائے متے ۔ اس اے کہ امرارے انکا و ہوجائے متے ۔ اس اے کہ امرارے انکا و ہوجائے متے ۔ اس اے کہ اوری کے مقب سے ذیا دہ مشہوری جغرت مری استالی کے مریا و معرت جند کا درج رکھتے تھے ۔ ای کے طریق کو اوریہ کہاجا تا ہے ۔ معاوی وہدوحال بزرگ متے ۔ مراج میں وحال ہو۔

اس کومی اپنے بھائیوں پر قربان کردوں۔ " جلاد بہ کلم من کر حیران و مشتدرده گیا۔ اوگوں فی بہ خرطیف تک بہنچائی۔ خلیف نے قاضی کوحکم دیا کروہ اس حال کی نفسیش کرے اور مختیق کے کہ نور کو نساگروہ ہے اور ان کا خرب کیاہے ہے۔ قاصی نے لفری تے عباد توں کہ ارت میں سوالات کے شام سوالات کے تشقی بخش جوابات دیت اور کہا ؛ اکتا کوئ کا فل افا عُلم ان پانلی عبادًا کی تکمی وی باللی و کی تعلیم تون واللہ و کی تعلیم تون واللہ و کی تا میں موالات کے تشقیم وی باللہ و کی تا میں موالات کے تشقیم وی باللہ و کی تعلیم تون کا اللہ و کی تا میں موالات کے تشقیم وی باللہ و کی تا میں موالات کے تشقیم وی باللہ و کی تا میں موالات کے تشکیم وی باللہ و کی تا میں موالات کے تشکیم کے تاب اللہ اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے لئے تکلے ہیں اور اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے لئے تکلے ہیں اور اللہ کے لئے تکلے ہیں اور اللہ کے لئے تکلے ہیں اور اللہ کے لئے تکھے ہیں اور اللہ کے لئے تکھے ہیں اور اللہ کے لئے تکھے ہیں اور اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے لئے تکھے ہیں کی کھے کہ کھے کھے کہ کھے کھے کہ کھ

قاضی کے ولی پر نوری کے کلام سے ایک ہمیت طاری ہوئی اور اس نے ندرزورے رونا مشروع کردیا۔ وہ خلیفہ کے باس گیا اور اس سے کہا "اگر بہجا عن زند نفوں کی ہے تو مچرروسے زمین پر ایک مجی مسلمان مہیں ملے گاست

کا فران روعشینم اگرانھاٹ امت صرسلمان تو اسے خواجہ و بک کا فرا ا دلین : ہم دوگ دا ومشق کے کا فرچیں ۔ اور اگرانعان سے دیجھاجائے تو اے خواج متھارے موسلمال ادر جارا ایک کا فربرابرہے ) ۔

بس ان سب كوهيورو دبا كيا اور ان سے معددت چاہى كئي.

لازم آئی ہے اور عبود میت کا ادب می بی ہے۔ میکن نعداجا نتاہے کرجس حال اور مستی
کا ان پرغلیہ جوا وہ کہاں سے ہوا۔ اور اس وقت وہ سلوک و مثہود کے کس مقام اور کس منزل میں متعے۔ نوری قدمی مرو بڑی شان کے امام اور حصارت جنبیر کے اقران ہیں سے نیز ارباب میکراور وجد و حال ہیں سے متعے۔

ایک مرتبہ لوگوں نے حفرت جنید ہے ہاس بہ خبر فوگوں نے حفرت جنید ہے ہاس بہ خبر فوگوں کے حفرت جنید ہے ہاس بہ خبر نے کھانا مہیں کا ایک اور مذہ وسوئے ہیں صرف انشدالشہ کہتے اور تواجد کرتے ہیں ہو انشدالشہ کہتے اور تواجد کرتے ہیں ہو انحوں نے کہا " نماز تو بڑھتے ہیں انحوں نے دریا فنت کیا "ان کی نماز ول کا کیا حال ہے ؟ " لوگوں نے کہا " نماز تو بڑھتے ہیں بلکہ جننا وقت نماز ہیں گذار تے ہیں اتنے وقت تک ہوستیار رہتے ہیں جب نما نہ سے " فارغ ہوجاتی ہے جہ انخوں نے وہایا "الشرکا شکریم کے وہ مخوط ہیں اور ان کی حالت درست ہے۔ " انخوں نے وہایا "الشرکا شکریم کے وہ مخوط ہیں اور ان کی حالت درست ہے۔ "

روایت مے کے حضرت جنیدر منی الشرعة غلام خلیل کی از ماکٹ کے موقع پر ففہا کے
پاس گئے اور ابولؤ کھے مذہب میں واخل ہو گئے اور اس طرح خود کو ان لوگوں کے شر
سے بخات ولائی جو خدائے تعالی کو مجو لے موسئے تنے ۔ بچر جب سینے ابوالیس نوری ان
کے باس اسے تو وہ غصہ اور عماب کی حالت میں سمتے کہتے دیگے "تم ففہا اور عقلا کے باس
مواسئے ہو۔ لہندا اب ہم و بوالؤل اور بلا اُشا مول کے در میان نہ آو اور اس واو

3

نه نام ابراہیم بن خالد کلی جمہدت ابوعبدالشراور لفتب ابو ٹورہے ۔ بغدادی تقریبا بہتے میں میں وارد ان اب کے میں ملادت اور ای معرب کی اور بہت ہے میں انتقال جوا پمنشم ورائد مجتبدین جیدسے بہ اور بہت ہے مسال کی قریب آنتقال جوا پمنشم ورائد مجتبدین جیدسے بہ اور بہت ہے مسال کی حربی آنتقال جوا پمنشم ورائد مجتبد الی انتقال میں جبوں سے منظر دہیں۔ حافظ ذہبی نے ان کو الا ام المجتبد الی افظ کھاہے ا مام مسلم الو داور داور داور این ماج بہنوں کہ کے شاکر دہیں۔

ایک اور بزرگ کے بارے بیں برجی روا بیت ہے کہ وہ اسے بھے ۔ اگران کے باؤس بی کا نظے ایک بزرگ کے جارے بھے ۔ اگران کے باؤس بی کا نظے بھوتے تھے ۔ اگران کے باؤس بی کا نظے اس کواس ندہ اور ٹاسلسے صاف کر لیستے جو وہ بہتے ہوئے تھے ۔ نتیجہ بین کلاکہ رفتہ رفتہ ان کواس ندہ اور آنکھیں جاتی رہیں اور وہ خود ہلاکت کے قریب بہتے گئے ۔ ان کے باؤل ورم کرگئے اور آنکھیں جاتی رہیں اور وہ خود ہلاکت کے قریب بہتے گئے ۔ اور انکھیں جاتی رہیں اور وہ خود ہلاکت کے قریب بہتے گئے ۔ اور انکھیں جاتی رہا ہے مال میں سے ) ایک اور بزرگ کے بار سے ان کا ول ایک مخصوص کھانے کی خوام شن کررہا متنا لیکن وہ اس بات بررائی مذہ ہوئے کہ نفس کو وہ کھانا دیا جائے اور اس کی خوام شن کو اچوں کہا جائے ۔ سے ان کا ول ایک مخصوص کھانے دیا جاراس کی خوام شن کو اچوں کہا جائے ۔

انگ اور بزرگ کے بارے ایں کہاجا تاہے کہ وہ مجو کے تقے۔ انسارے لفس کی مسرا کچھ روز بعدان کو انگور کا ایک دانہ ایک ہرے بنتے کے ساتھ جرازین بربڑا ہوا ملا۔ ان کے نفس نے بحالت اصطرار اس دانہ یا بنتے کو زمین سے اکھایا اورمنے میں رکھ لیا۔ لیکن بغدکواکھول نے اس کام کی یا داش میں اپنے نعنس کو دوسین سال تک ریاضت ومجا ہرہ میں دکھ کر گھلایا اور خود مجوک کی آگ سے چلتے دسیے۔

العس کے سے علاج یا لصف کے بہت ہی مثالیں نقل کی تی ہیں اوران افال کے کرنے میں ان حفرات کا تصدیف کی رہا صنت ممال کی تحقیق اوراس کے کہنے وحقیقت کے کرنے میں ان حفرات کا مقصد نفس کی رہا صنت ممال کی تحقیق اوراس کے کہنے وحقیقت میں بہنچ کا ہوتا ہے۔ بہا تیں نفس کا علاج کرنے والے اختیار کرتے ہیں۔ یہات لاڑی ہے کہ علاج بالمفد ہو نفش کی حالت الیبی واقع ہوئی ہے کرجب تک کام میں اتن تحق مز برتی جائے اوراگروہ نوگفن اور تکلیف میں ترکھا جائے اعتدال کے مرتبہ برتہیں بہنچ اوراگروہ نوگفن کے ساتھ درجہ میں تربیت کی مقال کے ساتھ کریں تو نفس کو مارنے کی مقال کے ساتھ کریں تو نفس کو مارنے کی مقال کے ساتھ کریں تو نفس کو مارنے کی مقال کی مقال میں تو وہ زحمت کو دارکہ لیتا ہے۔ مثل مشہورہ ہے کرنفس کو مارنے کی مقال میں تو وہ زحمت کو دارکہ لیتا ہے۔

اس اینکری کا شان نزول بسپ که تمام صحابہ جمع مروکر مینی برسلی الشرطلی و میں میں صاحر بوسٹے اور عرض کیا یا رسول اللہ م ہوگ جائے ہیں کہ کھا تا ترک کردی اور اہل و حیال سے کتارہ کشی اختیار کری اور صحوا کو نکل جا بیں اور او حرا و حرا و حرا کھو منے ہجریں اس پر اللہ تغال کا بہم نازل ہوا: کا شکر ہوا کہ تھی ہے ہے ہے اس بر اللہ تغال کا بہم نازل ہوا: کا شکر ہوا کے بارے ہیں بہت سی حدیثیں ہیں۔

جواب اس کا بیرسی کرمبیری احاد بیث نفس کے ساتھ نرمی اور اس کی مدارات کریے کے بارسے ہیں وار دمہوئی ہیں وسی ہی نعنی اور ٹوامش کی مخالعنت اور لمذلوں اور ٹوامٹوں سے خود کو بچانے کے سلسلہ میں مجی آئی ہیں۔ اصحاب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے لئے ریافتنیں م مجابدت مختيول اورمعيبتول بربرواشت اورفقرو فاقذ اورمجوك بياس كى تلحيال اتى زباده متیں کر کسی کے لئے معی اس معاملہ میں اکن کے سائھ شرکت اور ان کی برابری کی محال نہیں ہے۔ اقل تورسول الشرصلي الشرعليه وسلم كے زمانے بي أسود كى اورسيرى بالكل نہيں تقی بین غزوات میں ہے کو ایس تنگ حالی سے سابقہ بڑاکہ اونے کی اوجور کی کو بخور سے تقے اور جوچند قطرے اس میں سے ٹیکتے تھے اس سے آپ دہن ڈکرتے تھے اور بخرد داکیلے زندگی گذارنے) اور رہانیت سے اس وقت من کرنا اس بنا پر تھا کہ جہادیں ہوگ اکھے اور مجتع موں اور اسلام کی بنیا درکھی جائے۔ اس لئے کہ اس وفت اصل مقصد بہی تھا۔ درحتیفت صحابْدرصنوان الشرعليهم احجعين رسول الشرصلى الشرعليد وسلم سيحجال سيح مشاهره ، ايمان كينيكي بیتن کی قرت ، جاب کے اُکٹر جانے اور شکوک ومشبہان کے مٹ جانے مے مہیب نفش کو تكليف ميخك اورديا منت كے تكافات سے بے نيا نسكة : إذا طلك الصّبَاحُ أَنْطَى الْمُعْبَاحُ (یعی: جب دن می اکسی توچران بجرجا تاب) ۔ اس کے با وجودھی بردوایت موجو دیسے کر حقرت عرف کے لئے مثربت لایا گیا میکن کپ سے اس کو نوش نہ کیا اور و مایا کہ میں ان لوگوں میں سے ز موجا وَل جَن كَ شَاك مِن أَياسِهِ: أَرْ صَبْنَتُمُ طَيِّبًا زِنكُمْ إِنْ حَيّا تِكُمُواللَّهُ فَيا ربين: م إين دنیای زنرگ می اینے (مقسے) مزے اُڑاہیکے)۔

اوراصحاب صفة كے فقر اور ال كى سختيول كامال كر جونفظى اورمعنوى اعتبار سے متند ادرستقل گرده صوفیدی، خودمعلوم سے کد کیا رہاہی .

حضرت الوليالية كى بينمانى كاواقعه واقعدكم الدين آب كياكس محرك

راه اصل نام دقاء اوركمينت ابوب بركني والدكانام حيدا لمنذد كماً - آب بنياراوى سے احدرسول اخرصنی اللہ

انعوں نے اس تقور کی وج سے جو بیٹی تفنیر کے تقنیہ کے ملسل میں ان سے ظہور میں ائی کئی تقیمے تو برا در عذر خوا ہی کے ستون سے باتدم کرکھا نا پینا بند کر دیا تفا۔ اور مجوک اور بیاس کی وج سے نا بیٹا اور بہرے ہوگئے تھے اور عہد کیا نا پینا بند کر دیا تفا۔ اور مجوک اور بیاس کی وج سے نا بیٹا اور بہرے ہوگئے تھے اور عہد کیا تفا کہ جب بک دسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم آکر اپنے وست مبادک سے نہیں کھو لیس کے وہاں سے نہیں ہلوں گا۔ (جب ) حضور الود صلی الشرعلیہ وسلم (کو راطلاع بہتی تو آپ ) نے قرابا " میں کیا کروں۔ اگر وہ مشروع میں میرے پاس ہجاتے تو میں ال کے استعفاد کرتنا اور برور درگا دسے ال کی مجششش جا بتا۔ جب الحول نے تو دہی اپنے کو دہی اپنے کو دہی اپنے کو دہی اپنے کو دہی ایس کے استعفاد کرتنا اور برور درگا دسے ان کی مجششش جا بتا۔ جب الحول نے تو دہی اپنے کو دہی میں مدرکا و خداو تدی میں بیٹ مول سکتا۔ "(آخر) دس بارہ دن کے بعد دجس کو الشرمی بہتر جاننا ہے ) قرآن

علیہ وسلم کے نقیب بخنے رمیت عبسے موقع پر ایمان اوئے غزوہ بعدے وقت مدیز منورومی صنوراکم صلی الٹر علیہ وسلم کی قائم مقامی کا مٹرٹ ماصل ہوا۔ بدرکے بعد تمام غروات میں مٹر یک دہے جعزت ملی کے دُورِ ملافت میں انتقال ہوا حضرت حبدالشرابن فراد وحضرت نا بنانے کہ سے حدمیث کی موایت کی ہے۔

بتى كا كا عروكريا- تغريبًا دوم فت كے بعد الى جيلانے معا فى ما فى ادرومان سے بط محد.

قران مجید ابولبابین کی توبه مے سلسلہ میں نازل ہوا۔ جنابخہ اب کشریف لاسے اور نودان کے بندوں کو کھولا،

اب دیکھے ابوبایش کا حود کومبحد نبوی کے ستون سے با ندھ لیٹا اور کھا تا ہیں آئر کردیا اور اس طرح خود کو ہلکت بی ڈالٹا انو کیوں تفاء کیا بیر شربیت متی ۔ نہیں ا شریعت توصرت توب ندامت اور عزم کا نام ہے ۔ بیتمام باتیں توبیں داخل نہیں ۔ اگر نفس کوغذا ند دینا اور ان کا اس قدر سحتی وجہاد کرنا ، مجاہدہ اور دیا صنت کے مقام ہیں حرام اور ممنوع ہے تو بھے آئے خورت مہلی انٹر علیہ وسلم نے ان کو اس فعل سے کیوں تر نہیں فرایا 'اور اس کام سے کیول باز نہیں دکھا۔ بیبات علیہ صال وسکر اور وجد کے عدادہ کھی نہیں تنی ۔

صحابہ کے سکروسٹی کے واقعات می ہوتا نفا آخر صرت بلال کااس آیت کے زول کے وقت مبی میں وجد کرنا اور رفض کرنے لگنا: وَلَاکِنَ اللهُ بَهُدِیُ مین تیننگار دمین : اللہ میں کوچاہتا ہے ہمایت دیتا ہے)۔

اورحصارت عمر بن خطاب کا انخفرت مهلی انشرعلید وسلم کوصلی کفارسے حدیدیہ کے روزمنے کرنا 'اورحضرت عائشہ صدیقہ رصنی انشرعنہا کا تھنیہ افک کے موقع پراپی پاکیزگی اولے بریت کے مدافق پراپی باکیزگی اولے بریت کے مدافی وسلم کا شکر براوا کرنے بریت کے مداف کا شکر براوا کرنے سے انکار کرنا اور حضرت معا ذہن جبل می کا ذکر کے جاری موسے کے وقت برقول کہ وہ

ان معاد نام اور ابوعبد الشركدنية ہے عليل القدر صحابی تھے ، مدینے کے مشہور فبیل فزرج سے نان النظیہ و معاد نام اور ابوعبد الشركدن ہے ۔ مبدرا در بعد کے تمام غروا ت بس شرك دہے ۔ اكفرن صلى الشرعليہ و کم النظار و تعامی الشرعلیہ و کا ت بس شرك دہے ۔ اكفرت صلى الشرعلیہ و کا ب کو قاضی اور معلم کی حیثیت سے بمین دوار فرایا تھا ۔ معزت عمر دمنی الشرعند نے این الامت صفرت ابوعب یوہ بن ابو الم مقرد کیا دیکن ای ممال ہے ہے جس ماعوں کے مرمن جس بنا ہو کر مسامال کی عمر میں انتقال فرمایا ۔ کب سے عمرو بن العامی اور عبدالشرین عمر النظال فرمایا ۔ کب سے عمرو بن العامی اور عبدالشرین عمر النظال فرمایا ۔ کب سے عمرو بن العامی اور عبدالشرین عمر النظال خدمیت کی دوایت کی ہے ۔

اس امت کے نے خصوصیت سے دیمت سے۔ اے النہ! معاذا ور اہلِ معاذ کو اسس رحمت سے فراموش نرکر۔ اور ان کا بہرسٹی اور سکرات موت کے وقت برقول إخسنی خفیدی فویر بنا گا کھونٹنا۔ تیری عزت کی متم ا خشفی فویر بن تیک کننف کھ کہ آئی ایجنبٹ کے دبین اگلا کھونٹ اینا گا کھونٹنا۔ تیری عزت کی متم ا توجا نا ہے کہ مج بہتے دوست رکھتا ہوں) ہر مب و حدومستی اور حال کے غلبہ کی وجہ سے کھا۔ والشہ اعلم۔

### وصل ١١٤

مستالے کا اپنی جا تو الول کو خطرہ میں والت اور الکسی ساتھی کے ایسے جو توجیدہ میں بعضوں کے متنان روایت ہے کہ وہ بغیرالمان اور الکسی ساتھی کے ایسے صحوا قدن اور جنگوں میں جا پہنچ جہاں جان کا خطوع تھا۔ وہاں ان کوچیان وسرگفت ہونا پڑا۔ فعہا کا ان سے نزاع وانقلاف ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ اسباب جو تکیم مطلق نے بدیدا کے ہیں ترک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ہاکت میں دا لیے ہیں۔ برسب کچے منت کے خلاف ہے۔ ترک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ہاکت میں دا لیے ہیں۔ برسب کچے منت کے خلاف ہے۔ جواب اس مسئلہ کے منعلن یہ ہے کہ حق سے ان و نعالی نے جواب اب کرجہان عاد کر جواب اس مسئلہ کے منعلن یہ ہے کہ حق سے ان و نعالی رکھنا ہے وہ ہی فتی و میں متمول میں ہیں۔

ایک فتم ال سیاب کی بیری می ایک فتم ال میں سے تقینی ہے کہ فضل کا تعلق اور اس برای استومی اور اس سے بجا وزکر نا عادیًا محال ہے کسی کے لئے بھی ال میں سے کسی ایک کا ترک کرنا ممکن نہیں اور اس کا ترک کرنا گزا ہے۔ چنا پچر نقمہ اس کا اور منو میں رکمنا اور اس کو جانا اور صفح میں رکمنا اور اس کو جانا اور صفق سے اتار نا۔ ال اسباب کو ترک کرنا توکل میں واضل نہیں ہے مگر میری قائی میں کسی محت میں اس کو خرق عادت کردے اور معجز واور کرامت کے طور پر اسس کا استاط فرادے۔

اسباب کی دوسری فتم اسباب وظینیدی ہے کہ جوعام مکم پرغالب اسباب کی دوسری فتم اسباب کے اور اس کے لئے عادت کا جاری مہونا ایک مدخل اورمبب كى حيثيت ركمتام. ليكن بيوسم طبائع كے اختلاف عادت اربا منت اتفاوت قوای اورا فزا دِ انسانی کی مہتوں کے مطابق مختلف ہوجا نی ہے .مثلاً ایک شخص سے جو ا پنی طبیعت کی منبوطی سے اور بہت کو کام میں لاکر نتین دن یا با بخ دن یا اس سے معی زیادہ مجوکے رہنے کی طافت رکھناہیے، دومراا پساہے جس بے اپنی عادت اورہا منت سے حود کواسس منزل پرمینجا لیا ہے کہ اس کودس دان ٹک کھانے کی ماحیت مہنیں مِوتَى - اور معبوک کو بلاکست تک نہیں بہنجا تی - اور اگر ایسا موتا ہے تو درختوں کے نية منگل ك مكاس كيوس ادراس تسم كى ادرجيزى كماكر كعبوك كود فع كردينا ہے۔ یا یاطن کی میری کو نور تقیمین ، غذاک مصراتی اورعشق و محبت الہٰی کے علیہ سے دور کرتا ہے ۔ چنا نجہ مشائع طریقت ہیںسے ایک سے لوگول نے دریا دست كيا" آب كى توت كياب ؛ "اكنول كيا" الشرتعاني اوراس كى قدرت يراس معروست كالتكروس رزق ادرموت كأديين والاب ادراس لقين كالق كرزندگى اور نقا كا اصل مىيى قدرت بارى تعالى سے - مذكر كما تا اور يانى س

الاز کرائی الذی کا یموت " دمیری قوت ہے ۔
اس دان کے بغیرے ان کے سفری دس دن کے بھرکا رہنے کی عادت فحال نے اور دوسرا دس دان کے بغیرے اس کے سفری سے کھرکا رہنے کا اور واجیسے کا ترک کرنے والا کیسے سمجاجا ہے گا۔ اس کو ان عام کوگوں پر قیاس کرنا جواکیہ دن کی بھی بھوک اور پاس برداشت بنیس کرسکتے ورست بنیس ہے۔اورشائ خوات کے ساتھ بنہا ہے کہ وہ ریاضت اور عادت طراقیت پی سے یہ امر بنا بیت صحت کے ساتھ بنہا ہے کہ وہ ریاضت اور عادت والے اس کو النہ میں میں ماصل کرسائے ہیں۔ پسس فوا النہ سے دفتہ رفتہ سے ادبین ایک عرب معینہ میں حاصل کرسائے ہیں۔ پسس ماکس کرسائے ہیں۔ پسس مالکس جو مرتبہ تو کل واقعین ہے جو ہیں جنوب سے خوالے میں جنوب سے نہ میں جو مرتبہ تو کل واقعین ہے جو ہیں جنوب سے خوالے میں جنوب سے دو جا میں حراث ہو کیا ہے کہ ہیں جنوب سے خوالے میں جو مرتبہ تو کلی واقعین ہے جو ہیں جنوب سے خوالے میں جو مرتبہ تو کی اور سے میں جو مرتبہ تو کی اور کی میں جو مرتبہ تو کل واقعین ہے جو ہیں جنوب کر دور یا صدت و میا ہم کی کی اس کی ساتھ ہیں۔ پاس کی ساتھ ہو کہ کی کی کی کرنے والے کی کرنے والے کی کا کی کو کی کا کو کو کی کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کرنے والے کی کرنے والے کی کرنے والے کرنے کرنے والے کر

اورحن كومشابره توحيد مامل موجيكا ب ان كم حق لمي ان العباب كى دخاميت

ر کھنے کا وجوب ساقط موجائے گا- والٹراعلم ایک بزرگ سے بارے میں روابت ہے کہ ان کا بارگا و خسداوندی میں مہدیمقا کہ دس دوز یا زیادہ جیسا کہ نعشس کیا گیاہیے بغیر کھاسنے اور یانی کے گذاروں گا۔ اتفاق سے اسیتے کسی سقر میں دمسس روز کھو کا رہ کمہ گذارے اور دسس دن کے بعد زمین برگریسے اور مجر موسیحے بیروں نے بینے سے جوا وے دیا اورمغری طاقت باتی تربی، مناجات کے لئے التو اٹھائے اورعرض کی : مار تمدایا! وس روزگذرے اور امجی سے برمان ہے کہ مجوکا رہنے کی طا ونت بہیں رہی۔اب تراكبامكم بدير الشرتعالى كى طرف سيمكم مواكر وغذا جا بتاب يا قوت سراكفول ن كها ه معقد اصلی تو قومت ہے کر اس سے بیں را مست طے کرسکول یہ جواب ملا<sup>ہ</sup> ہم قوت دیتے بن تواس كاعم مت كريم يعروه اتن مرت نك جنتا كه خدان جام القا بغير كات سفر کرنے اور فورن روحان نے غلیہ اورخداسے تعالیٰ کی تائیروتفوین سے میا حت *کرتے ہے۔* اسباب كى تبسرى سم التيسرى متم اسباب ويميدكى ب جوكلية ويم سے بيدا موتا اسباب كى تبسرى سم اب يىنى به خيال موسے لگناہے كراگران اسباب كومي خود وابم مذكرون توبلاك موجا وس كا- چنا بخدايك شخص كهناسه كر اگرائع بي كل كه اسباب ى فرايى كا تبيد زكرول توكياحال بوما اوركس طرح بسركرمكون كا-برخانع وبمسه اوران اسباب کا انباع اور عابت توکل کے منافی سے مگرجس جگراس کے فعذال کا غلبہ برود ال وہ بھراساب عادیدی جانب ہے جاتا ہے اور اس کاحکم معلوم ہی ہے۔ مثلًا حِنگل مِي جاسف سے اجتناب كر اس جگر در نده كا وجو دعرف اور عادت كے صكم میں داخل ہے اور اسباب عادیہ سے ہے۔ اگر جیکسی نے بھی وہال مجی کوئی در نرائی د بجهامگرشا فونادر تابم عض اس ومم اوراحمال ی بنابرکه شابرخلاب عادت ای کا وجود ظاہر ہوجائے اور وہ اردا ہے . بیم وہم سے اور تو کل کی حقیقت کے مسالی

۔۔ ادر اسی طرح خواب اور سیلاب اور وہ جگہ جوسسیلاب کے مجبوٹ محکنے کا عاد ٹامخل میر طنی چیز ہے۔ اور حسب مجگہ کہ مسبیل با مکل منہیں آیا مبکن نفس الامر میں عفلا اس کا امکا ب كرشا بربيدا بوجائ برويم ب. على احتوالْعَوْلُ الْفَصَّلُ وَعَلَيْرِ التَّعْيُولِ الْعَصُولُ وَعَلَيْرِ التَّعْيُولِ ا وَاللَّهُ يَعْوُلُ النَّحَنُّ وَهُو يَهَدُّلِ يَ السَّبِيلَ . (يعن: يرج كيرمذكور مواحق أورباطل ك درمیان مفل ببداکرتاہے۔اورای پرمجرومہہ اورانٹرخ بات کہتاہے اوررا و ہرابت پرمیا تاہے)۔ ماصل کلام برکدارباب احوال کے دہوخدائی راہ کےصادق لوگ اوراس کی درگاه کی طرف منوّم رہے والے ہیں) احوال وا قوال ہیں توقف اورتشلیم ورضا کی خوبی معلوم ومسلم سب اس باب بس عور وحوص صروری سے کیونکہ بغیر کی معلمت و صرورت ك انكادكرد بناخطره سے خالى نہيں۔ اُسليف تشنك دراسلام اختيار كريے سلامت رہے گا) يداس گروه تحت مين نهايت اوني مرتبه اس گروه كحت بي توراسي الليم و انكارس برابرس اورىة بمنهارے فائدہ كے لئے ر نفصان كے لئے بلكن اگرتوني ساتھ دے اور کام کے منروع ہی میں بیتہ جل جائے۔ بنیز باطن میں ان برحال اور وجر کی مینیت طاری موجائے تووہ ایک دومری ہی بات اور ایک اور متم کی سعادت ہے جو کم توگوں كونعسيب موتى ب ببرحال تخم اعتقاداورايان كوما تفس نبس دبناجا بيت سيدانطا كغ حضرت مبنيد بغدادي رمني الشعذف كهاكهار الماست طريقه س ايمان جوولايت بي سے يه ب ي اوسط واعتدال كالاست بركال في جرا اوراس كا بلندترين مراب " والترالموفق. مؤلف كماب كاشعار دورابى داست بر برخس الگالگاكام كو كريدايك سے قابل ہو تاہے میکن یہ بات ذہن میں رکھ کر انکارمت کر، خدا کے لئے اس کام کی نخالعنت مذکر' درولیٹول ( درگاہ ہے ٹیا زکے پختاجوں ) کی حالت کودیجے اوران کے عشن کی کوشش ومثورش پرنظ دکھ کہ وہ اس رامستہ ہیں کیبی طلب رکھتے ہیں اور اس طلب سى كى وجه سے كسين تحصيلة بن -اكراس طلب سے ال كامفعد وردائے تعالى

کویاِ نانہیں ہے تو آخر بیرسب دوڑ دحوب ان کی کس وجہ سے ہے طلب ہیں ان کی میر

ساری جانبازی کیا ہے اور اینا مال وامہاب کس سے فداکر رہے ہیں۔ کشف اگر کوئی جیر نہیں ہے تو تعاداتیاں کیا چیز ہے ۔ عقل جو تبرے حواس کا درک وا دراک ہے کہاں ہے ائ کہے بہرحال اگر بچے وحدمیتر نہیں ہے تو کم از کم اس پراعتقاد دکھ اور ایمان ہے ہے۔

## وصل ١١١

وه باتنی جن بی مشائع وعلمار کااجماع ہے مشائخ کے کلام میں سے وہ بانیں بیان کریں جواس جزر وجدوحال) کی موافقت اور نقومیت کے ای بی جوہم نے (اوبر) بان کی بی توبیمناسب بوگا. تاکه طالب کومی بات کے بارے بیں کوئی شک و شبہ باتی مذرہے بنفسوف کی کتابوں میں جن کی صحت پر دو نوں طرف کے لوگوں کا اجماع ہے اور جن پردونوں فرنتِ منعن ہیں اس کی تصریح موجود ہے لیکن ہم نے کتاب" فواعد الطريقة نى الجع بين الشريعية والحقيقة المسكر حوالش الامام البمام قدوة المسّاخرين مجة المتقدمين صاحب الطربق الغويم والداعى كخلق الترائى صراط المستقيم الامام العالم العامل الكامل العج للعدل الغاروق ثهابالحق والعيتفتت والسترع والدبن مسسيرى احمدا لمغربي ابرنشى عرف بزدوين كهجواكا برعلمائ وفتت ا وراعاظم مشاكعٌ مغرب سي بمقي اورجن كو ديارِع ب كے نام مشاكعٌ تسليم كرتے تتے رحمة الطيطيروا سعة كالمة كى تعسنيف بينقل كياہے اور حب الم حق ادرادا تحمين مب كى ايك مى داس توييرايك كے كلام سے نفل كرديا ابراہى ہے جبيا مسب كلام سے نعتل كرنا۔ اور چونكركتاب خركوريس مسائل كے عنوانات كے ليے تعنظ قاعدہ المنفيال سُمِياكِيابِ الله الم مِن الله موقع برلعظ قاعده بى كوكام مي لات بي ـ تومين كا دين والا الشرتعالي بي ب

قاعدلا (١)

فقه كاحكم عام اورتصوف كاخاص مي مناون شال ب اورخواس دوام

مب اس كے محكوم ہیں۔ اس كے كداس كا مقعد شريبت كے مرام كا قيام اور دين وملت كے جنٹروں کوبلندکرناہے ۔ نقد کی بنیا دعلم پرہے ۔ اس سے اس کے قواعدومنوابط کلیہ کاحکم رکھتے بس اورافزاد واشخاص کے اختلاف کی وجرسے برلتے نہیں تعمون کاحکم فاص ہے۔ ایسنی وہ مفعوص ہے۔ صرف اہل قرب و محصوص کے لیے اس سے کہ وہ پروروگا را دربندہ کے درمیسان ایک معاملہے۔ اس کا مدار ذوق اور حال پرہے - اس کے احکام ایسے جزئیات بی جومال موجد اور دوق کے اخلاف سے برائے رہتے ہیں۔ اوراس سے برات ہے کو نقیہ کو صوفی کو حکم دریا اورکسی بات سے من کرتا صوفی کے لئے مجع ہے میکن صوفی کا فتیہ کی کسی بات سے انکار در نہیں ہے بلکھوٹی کا احکام کے لئے ختیہ رجوع کرنا خروری ہے تاکہ وہ ان پرعمل کرے۔ اور حمّائن کے بارے یں بھی ٹاکہ وہ مشرابیت کے عملات مزجل پڑے۔ جنا پخر بہ مکم ہے کہ ہر وه حقیقت جو نزیدت کورد کرتی بوم اسرزند قدید. فقد کے ای حزوری بیس که وه احکام یں صوبی سے رجوع کرے۔ پس تصوف شریعت کا ممتابے ہے اور فعۃ تصوف سے مستنفی ہے۔اگرمِتِقوٹ مرتبہ کے بحا فاسے فقیسے اعلیٰ مار فع ہے دیکن فغۃ معلمت میں اسلم اور ام ( حس كوسب جائنة بي) ہے - اوراسى كى بنيا دير كہا گياہے كە كن نقيب كا عنى فيا وَكَا تَكُنُ صُوَّ فِينًا فَعِينَهُا " دِنِي نَعَيْرِصُونَ بِنِ ادرصُونَ نَعَيْرِنِ ) لِعِنْ بِيلِے فقاً سِت اور مشرفیت کے عمل اور تا ہرک حفاظت کر اس کے بعدمقام تقوف انقیاف محتیقت ا ورباطن کی صفائی ك طرف ترقى كر- اك ك كرير چيز سب سے مكمل اسب سے زيا دہ پورى اور سب سے قريا دہ مستمسيه علاً مجى ما لا بعى اور ذوقاً بعى . اورصوى فقيد ردين العنى اول بى سے تعسلن حقیعنت ، توحیدا ورمواجیر باطن سے مت قائم کر۔ اس لئے کہ اس کے بعد ظاہر کی رعاعت اور شرایت کے اتباع میں معنبوطی بدیرا نہیں ہوگی جیساک فرایا ہے وکا یکٹیوم انباط عَلَى القَّاهِمِ وَكُ يَكْتَعَىٰ بِالظَّاهِمِ عَنِ الْبَاطِنِ رِبِينَ: مَتَ مَعْدَم رَكِم با مَن كومَا بررياور نرکانی ہجے ظاہرکوباطن کے بغیر؟ - اس بیں یہ وصیبت کی گئی ہے کھربدکوچاہیے کے حقیقنت کے باطن كوىترليت كے ظاہر برمقدم مذر كھے تاك مذہب باطنية بن مذجلا جائے أور الحا وحيى ن بتلا ہوجائے (معا ذائش) اور بالمن کے بغیرظا ہرمر اکتفار کرے تاکہ اہل فت وتعشفت میں

شائل زہوا ورصرف فقا ہت پر توقف نذکرے اورانوار وامرامیسے محروم نہ رہے۔ فغہ سے تعدوت کی جانب رجوع زیا وہ طلب اور ترتی کے شوق اور کی ل کے صول کی بیاس کے باعث اُسان ہے۔ میکن تھوٹ سے فعۃ کی جانب رجوع وَوقِ باطن کے استیکا اور حنیفت کے غلبہ کے بعد دخوارہے ہیں پہلے شریبے سے عروۃ اولیتی اور فقاہمت کے سساتھ نسك كرك اس كے بعد حقيقت اور تفوف كى بلند نزين جوني تك رسانى ياسے۔ فقاست اسلام کام تبرہے کلام ایمال کا درجہ ہے اورتفوف مقام احمال ہے جباتھ۔ مديث جرئيل عليه السلام مي بيرتينون مقام بيان كئ اورتففيل مع ديئ كروين إن اَ كُوْ حُسَانُ اَنْ تَعْبَدُ لُرَبِّكَ كَا نَكَ تَوْالَهُ دِين: اصان ير مِهُ عِارت مرايع دب ك كوبا تواس ويجرم إسير) والعديث اورامام مالك دمنى الشرعندي وراياك جوسوفي ہوااورفعت نرموا وہ زندیق ہے اورجس کسی نے فقر ماصل کیا سکی تفوف اختیار منركيا اس نے منتى كيا۔ اورجس كسى نے ال دونوں چيزوں كو ملايا و الحقيق كى منزل مير جابِهِيَا." حاصل كلام برك كال كامرتبه فعة صحح اورؤوق مرج سب. اوردواؤل كوايك دور ہے سے مبدا کردینا زوال اور نفضان کا موجب ہے ۔ چنا پخہ علم طب ہی کونے بھے بغير بخرب معام كافئ منهي سمادرطب كالخرب بغيراس كمع علم مخ كام منهيس دينا. والتراعكم

### قاعللامك

کیاصوفی کاکوئی مرب بہر اس المان درشاخ درشاخ ہونا) اصل اور تنعب ہے اور تندب فرعب انتعب ہے اور تندب فرعب المبرا توجید کو بربان اور تحقیق کومت ندم و تاجا ہے ۔ اور فرع کواصل کے ساتھ کہ ان بر رجوع اور اعتماد کیا جاتا ہے معبوطی کے ساتھ کھا منا چاہیے تاک کام کے کرنے میں جدوم دکاعتمرشا مل ہوجا ہے اور کا میابی ظاہر ہو کیا جاتا ہے کھوئی کام اور کیا تقدوت امام ، ہا دی اور شیخ ایک ہی ہونا چاہیے ہیں بیرج کہا جاتا ہے کھوئی

کاکونی ندسیب بہیں بھیجے منہیں منگراسی ایک منسب کی روایات سے افذوا فتیاس اد بی واحوطب جس كے اتباع كاالنزام كيا كياس جواه اس مزمب كے عام الله كا وه فول ر بوء طریقت کے تمام ائر اور ملت کے جملہ اساطین فقیلکے غرب کے ناہے رہے ہیں۔ چنا پخے سید انطاعہ حفرت منبد بغدادی قدس سرو، حدرت سفیان ٹوری کے مذہب پر تع بصرت ين عبدالقادرجيلان قدس سرو مذهب الم منبل من اور مفرت شيخ شبكي مذمب امام مالك مي الدرجريري والم اعظم المعظم المح مذمب مي الدرمارث محاسى مذمب شافعی دکھتے تھے رمنی الٹرعنیم-اوربرجوکہاجا تاہے کہ صوبی کا مذہب جزئیات بماحی مديث كاتابع مع يه بات اس اعتبارس ب كراين مذبب برعمل روايت كم طابق كرتاب جونف صرمت كے موافق ہے اور بر معى اس صورت بي ہے كہ وہ احتياد كے مخالف اورورع کے خلاف منہو۔ اگرعلما کے مذاہب میں جمع ارشد واحوط ( منے زیادہ امتياط كے سائف ظاہر ہوتو يہ مى جوازى صورت ركمتاہے مكن نرم اور أسان جيز كا تبتغ مأتزنهين موكا والثراعلم

#### قاعده

ا فرع کا انباع صروری ہے امل امد قاعدہ کا انتبار اصل اور قاعدہ سے ہاور اسل میں است کا انباع صروری ہے ہادر جرفزل مجی ہوادرجس فائل سے مجی ہونواہ وہ فغنیدسے ہوا مشکلم سے ہو یاصوئی سے ہو امل اور قاعدہ ہے اس کو تبول کیے۔ نکین اگراہیت رکھنٹا ہور دکروے۔ اور اگر تا ویل کے قابل ہے تر تاویل کی رامطے . اور اگر تاویل پذیر نہیں ہے اور اس کا قائل علم وویانت ہی ہوراہے تواسے مال ہے ۔ بیرمسورت میں مذھنی طور میرکوئی ترد بد کھینے والاہے اور برای کے قاعدے پرکوئی وقتے اعترامن ہی ہے اس سے کرفاسد کا منادمی اس سے رفنع ہوجا تا ہے اور منیک آدمی کی نبکی کومنی اس سے کول نعقمال نہیں بہنیا ہیں غالی فتم مے موفی تعلین اور منة مين مطعون لوگول برا بل موا كاحكم مكايا جا تاسيد ان مي سيمسى كامجى فول و معلمسلم اورمقبول منہیں ہے بلکران کے فول کا رولازم اوران کے فعل سے اجتناب واجب ہے۔ مذہب حتی کو ترک کرناا دراس بات بیں جو تفیین سے ثابت ہے توفف اور ترد د کرنا مواه وه نول سے بریا اس فعل سے جوان سے منعول یا منسوب سے جسائز مربوگا يه جو كيومونام مونارب مكامل بركس برنبين چلناچاسيداور مركسي كابات يركان نهب دهرناجلهي جس كالنباع حتى اورضح ب وه شارع عليه السلام بب اورجو كونى أي كے علا و وسع وہ أب كا تابع سے بحتاب وسنت جمت سے اور ح كيراس كے علادہ ہے اس سے اجتناب ضروری ہے۔

# قاعده

كلام بن اشكال وابيهام كاسيب السكام كالم بن موجود بوك بنبر الله الماشكال اورابيهم المرابية ما كلام بن موجود بوك بنبر تال و تكلت اس سيمن كيا كيا بواور مما نفت كوماننا لازم بوتو اس كاظم وه ب جويجيل

قاعده مي مذكور موا يسكن أكر الزام اور اشكال كاقام كرنا تكلف اورتا مل كے سائق موا ہے اور طاہر کلام میمے اور واضح ہے تواس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کہ اس اور تكفف كے بعدائتكال كے عارض موسے سے خلوكام اس كے ابجاد اور ايرا دي ناور اور اقل فليل كا درج ركمتاب اور أكر اشكال اورعدم اشكال كالزوم عقل مي مبتا در (جلد أف والا) متجا ذب د ایک دورسے کو کھینے والا) اور مرابر موں توبلاشک کلام کے نجا ذب کے مكم بركلام معى مشكوك اورمتناندع منيه موجا ناسير كلام مي اشكال مبعى تومعنى ومعنوم كى زیادی اور عبارت کی تنگی کی وجرسے موتاہے اور کمبی اصل کلام میں کمچر کو بڑے ہوتی ہے ا ورجوم من من الكياب اس من استفار واختلال موتاب سكن اس كروه كے كلام میں اشکال وابہام کا وجود اصل میں فتم الس سے ہے اس لئے کہ ان کا مقصد ومقعدود غایت نزاکت اوربلندی پس ہے ہرجبندگر اس کی مفیاحت و ومناحت ہیں کوشش کرتے ہیں سکین زیا دہ مشکل اورموہ م نہیں بہوتا۔ اورمنکروں کے نزدیک دوسری فتم سے ہے۔ مېرمال اس بى برخنى مىندورىي اگركونى مىتقدىر بېزادركىيونى ئەزاختيار كرے تودە كىي خطره بيرب. من اورسلامتي تغويف اورنشليم بي ب والشراعلم

### قاعدلاه

علم اورحال کا قرق نقدین پریس عارف اگر علم کی جینا در سے اور حال کی بنیا دسیم اور حال کی بنیا دسیم اور حال کی خال کا قرق نقدین پریس عارف اگر علم کی حیثیت سے باتیں کر ہے کہ علم کا اعتباراس کی اصل اور دبیل کے ساتھ ہے ۔ اور اگر بات کی جلئے ، حال کے اعتبالیم تو اس کے کے دو اور اگر بات کی جلئے ، حال کے اعتبالیم تو اس کے کے دو ق و سوائے اس حالے اور کسی طرح میر تربی ہوسکتا۔ المنا اس کا اعتباداس کے ذوق و وجدان پر موگا۔ اور اس چیز کا علم صاحب حال کی اعانت سے مستندم و تا ہے ۔ اس کے وجدان پر موگا۔ اور اس چیز کا علم صاحب حال کی اعانت سے مستندم و تا ہے ۔ اس کے وجدان پر موگا۔ اور اس چیز کا علم صاحب حال کی اعانت سے مستندم و تا ہے ۔ اس کے وجدان پر موگا۔ اور اس خال میں اس کے وجدان پر موگا۔ اور اقتدان ہونا چاہیے مواحب حال کی اعانت سے مستندم و تا ہے ۔ اس کے اور وجدان بین اس کے اور وی اور اقتدان ہونا چاہیے مواحد کے ایسے خوں کی جو اس حال میں اس کے اور وی اور اقتدان ہونا چاہیے مواحد کے ایسے خوں کی جو اس حال میں اس کے اور وی اور اقتدان ہونا چاہیے مواحد کے ایسے خوں کی دور اس حال میں اس کے اور وی اور اقتدان ہونا چاہیے مواحد کے ایسے خوں کی جو اس حال میں اس کے اور وی کی دور اس کی اس کے دور اس کی ایسے دور اس کی دور ا

ساندایک ہوگیاہے ۔ ایک استاد طراحیت اپنے مربیسے تو د فراتے مقے"ا ہے میرے بیٹے یا نی کو مفیدا کرکے ہیو کیونکہ مفید اے پانی کے بیٹے ہیں کا کو مفیدا کرکے ہیو کیونکہ مفید اسے پانی کے بیٹے سے دل کے اندر سے مشکراها موتا ہے ۔ بس اس شخص بین سری مفیلی قدس مرو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ ان کے بار نے ہر مرتن برد صوب اُ جاتی مقی اور وہ نہیں اُ مطابے سنے ۔ کہتے تھے کہ جمعے شرم اُنی ہے کہ اس کو صرف حفوا نعن کی فاطرا کھا وک ۔" ان کا کلام صا حب حال کا کلام سے اس لئے ان کی افت را معمی مہیں ۔ والشراعلم

#### قاعلالا

اختیاری باگ دنوراس کے استے چیوٹ جائے اوروہ آبنے نغن کا مالک نہ دہے تواہ معندورہ اسے اوراس حالت بی اس پر مجنون کا حکم لگتاہے ۔ اس محاف سے کہ اسس پر افغال کا اعتبارسا قط اور احکام نکیے غیبہ کا جاری ہوجانا معدوم مجوجا تا ہے سبکن نشر لا یہ ہے کہ اس کے وجدوحال کی تحقیق ہوسکے اور وہ صبح نابت موکر تکلیف اور اختیاد کے مثنا شرسے خالی ہوجائے گی فائن کے مثنا شرسے خالی ہوجائے گی فائن دی چوٹ جانے والی جزوں) کا استدراک اور فوت مہونے والی است یا رکی ففنالازم کہ نے والی جزوں) کا استدراک اور فوت مہونے والی است یا رکی ففنالازم کے دی والی جزوں) کا استدراک اور فوت مہونے والی است یا رکی ففنالازم کے دی والی است یا رکی وجود کا اعتباد

ساے صورت شیخ مری بن المغلس السفعلی کی کمینت ابوالحسن ہے سیسنیخ معروف کرنی ہے عمریدا ودخلیف ا درحتر المعنی بند بغدادی کے اور المعنی کی کھینت ابوا کہ سے بغیر بندادی کے اور اور مسئد بغیر المار المار المار المار بغیر بندادی کے بارت کرتے تئے نیکن نئی بہت کم بہت کم بہت کے بار المار بار اور صاحب تعرف بندگ تھے بھڑت جنرت جنید بغدادی کا کہتا ہے کہ میں نے عبادت میں ان سے زیارہ کسی کو کا ل نہیں پایا۔ مار مسئال ہے کہ میں نے عبادت میں ان سے زیارہ کسی کو کا ل نہیں پایا۔ مار مسئال ہوا۔

ے جیے سکران دننز ) کہ اگرچہ حالتِ سکربرِ وہ فدرت ا ور انمنیا دہمیں دکھتا لیکن جربحة اس حالت سكركا حصول خود اس كے ارتكاب اور اختياري موتاب تو ونت بوسنے والی چروں کی نفنا اس پر واحب سے بخلات امسی مجنون کے عذر اورمواخرہ کے رفع ہوجا نے کے باوجوداس مغل بی اس کا افت اجائز شہیں ہوگا اور اس کی ما ابعث روانہیں ہو گی۔ مثلاً مصرت الوالحس بذری کا جلاد کے نزدیک وجد کرنا 'اور صرت الوجمزو كاكنوكي بس مفرنا اورحضرت شيخ شبائ كاحال ذاراحي كيمونم ي اورسع كبرك كے بيما لا داك بي اور سندر كے اندر مال كے ملنے بي - اور اس طرح كى اور مثاليں میں ہیں۔ ان کے ان اعمال کے ظاہرسے جو ومبرا ورحال کے غلبہ کی وجہ سے سے زو ہوستے بینا پند البی روائیوں کی ایک طویل فہرست ہے جو بیان کی جاتی ہیں ۔ سماع کی حالت بین رفض اور وجدمی اس فتبیل سے ہے اگر تکلیف کی آمیزش اور آختیاراورفعید کے دخل کے بغیرصرف اس وجرسے کہ اس سے صبر کرنا اور رکنا ممکن مزہوصا در موجائے اورمنبط کے وائرہ اور حفاظت کے امکان سے فارج ہوتو اس کا کرنے والامعذورے. اور تحقیق اور صحبت کی صورت میں اس کاحال مسلم ہوگا انکار ہیں مبالغه اور اعتفنادمين تعصب تنهي موناجا ميئه

جب ایک مجنون عورت حفرت درمالت اکب صلی الشرعلی و مهم کی نعد مست میں ای اورم گی اور جنون سے جواس کولائی تھا اور مترعورت کوظام کرنے اور کری کرکو کی وجہ سے کہ جواس و قت اس سے مرز دہوتی تھیں اس نے آپ سے شکایت کی جنود صلی الشرعلیہ وسلم نے فرط یا "اگر تو چاہے تو می رکم نا کہ تجھے معیدیت اور نکلیف کی جسزاہ مہمشت بریں دی جاسے اور اگر جا ہے تو میں دعا کروں اور میرودگار حل شاہ سے ورخوا می مہمشت بریں دی جائے اور اگر جا سے بخات و سے یہ وہ عورت اس بات پر دامنی ہوگئی کروں کہ وہ تو کو صحت اور اس بلاسے بخات و سے یہ وہ عورت اس بات پر دامنی ہوگئی کروں کہ وہ تو کو حوف و طلب کر حبر کرے اور مہمشت میں جلئے ۔ پس آنے حزت صلی الشرعلی وسلم کا اس کو جنون و طلب شعا پر اختیار کرنے ہیں اور میران اور منوانا ای مونی و طلب شعا پر اختیار کرنے ہیں اور اگر ان اور منوانا ای مونید کی شکل میں اس سے جوامور مرز دم ہوئے اس میں بی

### وه معذور متى اوراس سے اس كوكونى ضرر مجى منہیں مہنجنا مخا۔

### قاعدلاك

درجه کال برفائز مونے کے بعدی احکام تعلیقیہ کے دینع ہونے ادر شرلعیت کے احکام سا قط نہیں ھوتے مدود نزعیہ کے ما قط ہوجائے كاموجب بنهب ب - اوراج است صدود اور احكام مشرع لازم كرديناب كخصوصيت كورف اورزیا دنی کا انکارکیا جائے۔ دیعی ان با تول کے سائٹ خصوصیت اور بڑائی و بزرگ کی کون معیقت بہیں) رہ یہ کرجس کسی پرحق قِ مشرع میں سے کو ن کی یا اس کی صرود ہیں سے کون مدلازم اً تی ہے۔ اس برحق کا اثبات اور اس پر صرفائم رہنا صروری محوجا تاہے۔ بیکن عنبط ا دراعتدال کی رعایت کی شرط کے ساتھ مبالغہ اور افراط سے احتراز واجتناب اور حرمت ايما نبداورعزت اسلام كى مدرسے بخا وزاوراس كانستاب الشرنعالى كے صورسے اورامتياط اور ا قامب صدیں خودک ہوری طرح سخا مکت ' اس وجہسے کہ ان با توں کے لیے فرایا اور حکم دباگیاہے کہ برامورصاحب مشربعیت کی نیابت میں بغیر کسی زیا دتی باکمی اورا فراط وتفزیط کے ہونے جا بہت دمزوری ہے)۔ اور معن لوگ جوا فامت صدورا وراجائے احکام میں حد اعتدال سے بجا وز کرتے اور برط ح جاتے ہیں۔ اہلِ خصوص اور ارباب کال سے جن کا تعلق جاب حق سے سے اور جو درگا و اللی کے مقربین میں سے ہیں وہ نفقیان بہنچاہے والے ہوتے ہیں۔ اس حینیت سے کہ اس کے بعد تا فی اور علاج ممکن تہیں ہوتا۔ اور یہ نقصال اس مع منبس موتا كدوه حق كوقام كريت إي بلكه اس وجه سے موتاب كدوه حق سے بخاور اورمعصیت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ افامت مدمر تبخصوص اور رتب ولابت کے منافی نہیں ہے تا وسقے کرمشن اور صنب د اور اپنی بات پر اروے رہنے کی مدنک مذہو : کا تُلْعَثُ ہُ فَإِنَّ لَا يَجُوبُ اللَّهُ وَمَ مُسَوِّلَ لَهُ ﴿ يَعِيٰ: اللهِ لِعَنت مت كروكيونك النُّراور الممكا ۔ اسی وجہ سے حفرت سٹیخ مشبلی کے رسول اس مجت مرتے ہیں)۔

ملائے کے قبل کا فنوی دے دیا تھا اور جریری کے اس کے لین طآئ قدی سرو کے مار نے اور قدید کوطول دینے کا حکم دیا تھا۔ دملاج) نے کہا کہ مسلما نؤں کے لئے کوئ کام اس کے فنان سے زیادہ اہم اور مسلمت سے نزدیک ترنہیں ہے تاکہ دین کی نصیحت کاحی اور اس کے وائزہ کی پاک و پاکیزگی زند نیچوں اور ملحدوں کے دعووں سے محفوظ رہیں۔ اس سے نہیں کہ اس سے نہیں کہ اس سے نہیں کہ اس اے نہیں کہ اس اے دوراس کے قبل میں اعامت کی جائے۔ والشراعلم

#### قاعللا م

البراعليم السلام كرموا برخص بس المنتادكري داه مذيائ المتقادكري المحلال المتقادكري المحاداور المنتوى كمن ورى هونى في المحاداور المنتوى كمن ورى هونى في المحادات كا احتقاد نهي د كمنا جابية. اس المنتاك كا احتقاد نهي د كمنا جابية. اس المنتاك كا احتقاد نهي د كمنا جابية. اس المنتاك كم المنتاك كا احتقاد نهي د كمنا جابية السائل كا احتقاد نهياء كم المنتقل سي خالى نهي بوتا و د معموم موتا حرف المهاء كم المنتقل سي خالى نهي بوتا و د معموم موتا حرف المهاء كا وجود كرص برمذا مراكيا جائے اورد مها الغ

مرتب ہو قرب اور درم: واست مے منانی نہیں ہے۔ سیدانطانع جعزت جند بغدادی

الے حمین بن منعود مان کی کمیت ابوالمذیث تقی ، طری نے لکھاہے کو منعود کا عرف الحکاتا اور کمینت ابو محکوشو ذ ہے ، ایران کے مشہر میٹاکا رہنے والا نفا ۔ اس کے مسلک و ذہب کے منطق مخلف اقوال پانے ہا تے ہیں ہو دوالوں نے اس کے مقا کر گی حمین قرجہات کی ہیں اور اس کو صاحب سکرا ور مجرم وفت کا بنا کراونیا ، کہا رہی شان کرد بنا ہے ۔ لیکن اس کے زیانے میں لوگوں نے اسے گراہ بنا یا اور حکومت نے شریعت کی مثالت ورزی کے جم ہیں اس کو مفترم جالیا ۔ علم ار نے منعقہ طور میر اس کو گرون فرونی قرار دیا ۔ جانچ ہی وذی فقدہ میں ہے منگل کے دان اس کو بغداد میں قبل کرویا گیا۔

برمال منعورطاع كے متعلق كافئ اختان ہے كچونوگوں نے اے گراہ كہائے بعض حزات نے اولياءالتري شماركيا ہے ربہت سے ايسے بحى ہي جمنوں نے خاموش اختيار كى ہے۔ والٹراعلم رض الطرعند سے نوگوں نے دریا فت کیا : حصل گرزی الخارف ؟ دین : کیا عارف ذاکرتا ہے ؟) کہا متحوول در مرس سلط کے بیٹے سیے اس کے بعد مرائی اور فرایا : وکا ن اکشوا نئی فق مرائی اس کے بعد مرائی اور فرایا : وکا ن استونا نئی الم مقدل فرگا دین : اسر تعالی کے جنے کام ہیں ایک ارتفاری ہیں) بعی الم سابقہ افران اور تفذیر اللی اس طرح موفی سے کر اس سے یہ گنا ہ مرز دم و تو اس کے لئے کیا جائے کے میارہ کی ایک سے مرف یہ سے کہ تو بدا ور اتا بت کے ذریع اس سے دم وی کیا جائے بین میں میں جائی ہوئی ہونا ہے ہے اور مین ہیں ہے جائی ہوئی ہونا ہوئی ہے ۔ اور مین ہیں ہے دائی ہوئی ہونا تا ہے ۔ اور مین ہیں معامل اور شیطان کے حالات سے بیات واضح ہوجا تا ہے ۔ اور مین کا انتخاب کی معامل کا میں اور سے تعاق اکن کا میں اور سے تعاق اکر نا ہوگا ہوئی اور مین اور مین اور مین کا دور کی معامل کی معامل کی اور کی معامل کی اور کی معامل کی اور کی معامل کی معامل کی معامل کی معامل کی معامل کا دور کی معامل کی کا دائی کا دور ہوئی کا دور معامل کی معامل کی معامل کی معامل کا دور معامل کی اور کی معامل کی اور کی معامل کی کا دور کی معامل کی کار کا معامل کی کا دور کی معامل کی کا دور کا معامل کی کا دور کی معامل کا دور کا معامل کی کا دور کی کا دور کی معامل کا دور کی معامل کا دور کا کا دور کی کا دور کی کا دور کی کا کی کا کہ کی کا دور کا کا کی کا دور کی کا کی کا کی کا کے کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کارٹ کی کا کی کار کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کی کا کی

## قاعدلاعه

کیا فلنہ کے توق سے ارتکا ہے جرم کرسکیا ہے؟ کرنے کی عرض سے جن میں فلتنہ کا توف اور اکنت کا گمان ہو ارتکا ہوجم کرنا جب تک کران کے داخ ہونے کا بورا لینین مرہوجا ترنہیں ہے۔ مثلًا اگر کو فاضح موسے کا بورا لینین مرہوجا ترنہیں ہے۔ مثلًا اگر کو فاضح موسے کا بورا لینین مرہوجا ترنہیں ہے۔ مثلًا اگر کو فاضح موسے کا بورا لینین مرہوجا ترنہیں ہے۔ مثلًا اگر کو فاضح موسے کا بورا لینین مرہوجا ترنہیں ہے۔

اله احدين محدين عبدالكريم بن عطارالشالا سكندرى انجذاى الشاذلي معروف براب عطامالشالا سكندرى علام خابرى وباطنى مدرم كمال برفائز يقيد أنفير محديث نغة الخوا وراصول مي كافى درك تفارط لقيد شاذليه مي منسلك ينفر سينيخ الاسلام المام ابن تيسيسه مخالعت مقى . ماه جما دى الافراى الموسيم مي قابره مي انتفال مما بحل محالات مي مستن جي .

که گذامی کی زندگی بسر کرہے اور لوگوں کی نظروں میں نو دکو گرا دے اور عیرنزعی باننی اور کمیل کو داختیاد کرے تواگراس دفعل) کی حرمت علمامرے نزدیک متفق علیہ ہے توبیجا نز نہیں ہوگا. اور اگر مختلف مینہ ہے تومیح ہے اور اس میں چندال حرج اور دستواری منہیں۔ اوراگراہل بخرید ومعرونت کے نزدیک کسی بہترمصلحت ادر غرمن کی بنا برہوتو اس میں جوازی صورت تکلتی ہے۔ اس میں مجی دورشرطیں ہیں ایک برکدانج کے ملاف اور اس شحف کے خرب کے فنوے کے جن کی تعلیداور حن کا انباع کیاجا رہاہے برعکس مزیرے۔ دور می شرط بیرکه دو نول طرف قوی اختان ایرو صرف قول عزیب اور مذمهب صنعیف کے مطابق عمل ز كباجا تا مو اسموقع بروه صوفيه جوغلوس كام لينظ بي ابى جگه سے به شاتے ہيں - اور اس معسلحت برکر جونفس کے خلاف موجی ہے تھوڑی بات پرہی قناعت کر لیتے ہیں اوران حکایتوں سے جوارباب احوال کی منفول مول ہیں شک کرنے ہیں الیکن تحقق اسے من كرتے ہيں اور كھتے ہيں كرحمام كے جورسے قصر كے بارے بى اب كيا كہتے ہيں كرامس مردعارت نے چوری کی جوشرع شریف میں بالاتعناق فعل حرام ہے بیہاں تک کروگوں ك نظرت كركبا اورخلن ك بجير بهار اورعوام كے بجوم سے جيشكار و باگيا اور جمام كے جور كافقة بيرب كرمشائخ بس سے كونى ايك مشيخ جوابينے زېدوصلاح كى وجسے مثلہور إور ابنے زمانے کے نوگول کا مرجع کھے جب انھول نے اپنی جانب طن کواس قدر رجوع تریتے اور اتنی تعظیم و نکریم کرتے دیکھا تو ان کو اپنے سرسے ہٹانا چاہا۔انفول نے ایک حیارسے کام بیا تاکہ ہوگ ان کے گروٹ ایک کی دوہ برکر) ایک جمام میں پہنچے اوروہاں سے ابك شخص كے كبارے المحالے الحيس بہنا اور راستہ برآ كر كھڑے ہوگئے جس شخص مے کبرے تھے جب وہ خمام سے باہر آباور اپنے کبروں کو تا بن کرنے لگا دا خراین كيرس ان صاحب كويب بوس ومكيما تواسى ووتت بكر با اورد خوب مارا اورتوش کی بہاں تک کر شہر کے تمام نوگوں کے کا نوان تک بدبات بہنی کرمشیخ نے چوری کی ہے، سب کا اعتفاران برسے جاتارہا اورد وسری مرتبہ مجرکونی ان کے پاس مذایا۔ اس كاجواب به مهد كم يركبرون كاأكفا في الردان كوبين بيهامة التي فتم كا

سرفذہ ہے جورشرع میں بالانعاق حوام ہے اور حدکا مستوجب ہے حقیقت میں سرفذہ ہے کہ مرخاطت کی جگر برر کھے ہوئے مال کو تصبیط لقیہ پر اٹھایا جائے اور جمام صافحت کی جگر میں وائوں نہیں ہے۔ زیادہ اس کے باسے میں برکہا جاسکتا ہے کہ بغیرا جاز دو سرے کے مال میں نفرت کیا گیا۔ اس لئے کہ کپڑوں یا اسی فتم کی دوسری چیزوں میں مسامحت با مسامحت ب

پیراپ اس بارسے میں کیا کہیں گے کہ صفرت بایز بد بسطانی قدس سرو کا ایک مربع
ان کی خدمت ہیں آیا اور اس نے را سندگی تکلیف اور اپنے کام کی مشکلات کی شکایت کی۔ آپ نے فرایا "کام اُسان ہے۔ اگر توایک درہم فرچ کردے تواہمی مقعد حاصل کرنے۔ افروٹ خوید ان کو ایک قوبرے میں ڈال اور تو برے کواپنی گردن میں دشکا۔ ڈاڑمی کومونڈ دال اور اکا ہر ومعارف کے پاس اور ان مقامات برجاجہاں تیرے معتقدرہتے ہیں۔ لڑکوں کو جی کرا ور ان سے کہ کہ جولڑکا میری گردن ہر ایک خیر مارور ان سے کہ کہ جولڑکا میری گردن ہر ایک خیر مارور ان سے کہ کہ جولڑکا میری گردن ہر ایک خیر مارور ان سے کہ کہ جولڑکا میری گردن ہر ایک خیر مارور ان سے کہ کہ جولڑکا میری گردن ہر ایک خیر مارور ان سے کہ کہ والے ان کو ایک انشر کی آفات سے جوس جانے گا ۔ اس مربع نے کہا : مسمان الشر کی آفات سے جوس جانے گا ۔ اس مربع نے کہا : مسمان الشر کی آفات سے خروا کا کوئ آ دی ایساکام کر تاہے ؟ " فرایا "برسجان الشر جو توسے کہا ہے تیرے طرح کا کوئ آ دی ایساکام کر تاہے ؟ " فرایا "برسجان الشر جو توسے کہا ہے تیرے طرح کا کوئ آ دی ایساکام کر تاہے ؟ " فرایا "برسجان الشر جو توسے کہا ہے تیرے کا کوئ آ دی ایساکام کر تاہے ؟ " فرایا "برسجان الشر جو توسے کہا ہے تیرے

ان کی کی نام طبیقور بن عمیلی بن اَدم بن مروشان اور مقب ملطان العارفین ہے۔ آپ کے دا دا بہلے کا تش پرمت سنے بھروائرہ اسلام میں داخل ہوگئے جھڑت با یزیدکا دخن بسطام تھا اس کی نسبت سے بسطا می شخصہور ہوئے۔ کے بیٹ پرمت سنے بھر مائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابوصفی ایمیلی بن معافہ اورشین بنی دوئریم سے حاصل کیا ۔ بعد بروی کے اب سے منبی روحائی حضرت جو مرحاوق ابوصفی ایمیلی باریخ وفات میں اختلات ہے۔ مولانا عبدالرحل میں خودا کے طریق کے بالی ہوئے۔ برطریق طبیغور بر کہلاتا ہے۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے۔ مولانا عبدالرحل مائی نے مست دفات ہے۔ مولانا عبدالرحل

تنزیداور تقدیس کے بے تھا۔ مذذ کرونشیج حق کے لئے لہٰذا یہاں سے میل دے کہ تیرااس درگاہ میں کون کام بنہیں ۔"

مواب به به کرمون سلطان بایز بدبسطامی قدس سره کی به بات حقیقت امر میں بہیں متی اور مذات بالد مرت اس شخص کے امتحان اختیار اور حالت کی از مانتش کے لئے متی کہ کس صرت ک وہ شخص اپنے اوپراعماد رکھتا ہے لیکن اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ جو اس فغل کے لئے مکم دیتے ہیں اور اس کو مل بی کے اتنے ہیں کہ اور اس کو مل بی کے اتنے ہیں کہ بات بر سقن ہیں کہ اگر کسی شخص کے ملق ہیں کہ بات بر سقن ہیں کہ اگر کسی شخص کے ملق ہیں کہ بات بر سقن ہیں کہ اگر کسی شخص کے ملق ہیں کہ بات بر سقن ہیں کہ اگر کسی شخص کے ملق ہیں کہ بات بات بر سقال ہے کہ وہ اللہ جائے اور بات مور ہاک ہوجائے اور بر اس میں مواج کہ وہ القر صلف کے دور ہاک کے وہ القر صلف کے دور ہاک ہوجائے اور بر اس مور خوات ہے کہ حیات و نہوی کو جو ماعت جر فنا ہونے والی ہے محفوظ ار کھنے کے سبب میں حوام چر جائز ہوجاتی ہے تو کھی طاعت میں خلوص بید اگر سے اور اللہ توالی کا قریب حاصل کرنے کی غرض سے جبکہ ہر جیات ابدی کا میں صدیب سے کہوں ورست مذہوگا ۔

اس کاجراب برہ کے کفت لفتہ کو دانت سے کافنے ) کے اس مسئلہ برقیاں درست نہیں ہے کیونک بہال نظراب کے کھونٹ کو ترک کرنے سے زندگی کی جو کس جات میں ہے کہ جس پر وجود و بقا کا دارہ مداسہ اور تمام کمالات کی تھیں کبی اسی پر موقوف ہے۔ اعانت قسل نفس ایک ایسی چیز ہے جونشرع میں بالا تفاق حرام ہے۔ اورجاہ اور شام رسند مشری طور پر حرام نہیں۔ اس کے وجود سے کمال کی زیادتی بہوتی ہے۔ یہ مجی اس فنل سے مشیق نہیں ہے اور وہ افعال و حرکات جو ملامتیہ فرقہ کے مقین کرتے ہیں دور رہ یہ، وراس شری طور بر حرام اور محروہ جیزوں کا ارت کا ب نہیں ہے۔

اس کا خلافہ تو صرف ہیہ کہ عبادات کو حمیا یا جائے اور یعبن البی عاد توں کا اظہار مہوج وظا ہر میں عیب معلوم ہوتی ہوں اور صیعت مال پرمطلع ہونے سے پہلے نامٹروعات ظاہر مہوں کیونکہ ملاقتیہ فرقہ کا مقصدا وران کی نبیت نفس سے واراورای کی نگہداشت ہے، خکرمال کوخل سے جبیان اورا خفاکا قعدخلق کی نظرین ان کی تعظیم معلوم ہونا ہے ۔ بجروبی بات لازم کی کہ اس سے دوررم جائے اورحینفت میں اس حال کا معسول خصوصًا اس صوفی کے لئے ہے جو اصطلارح مشہوری وز تر الامنیہ میں اس حال کا معسول خصوصًا اس صوفی کے لئے ہے جو اصطلارح مشہوری وز ترکا بھی اور اس کی نظر خلن ہے پوری طرح ہد بال ہے ۔ فعلاً بھی ترکا بھی وجردا بھی اور عدماً بھی جنا پنے ابوالعیات المرس رضی الشرعندنے کہا : من اگر کا انظام و روک می و عبد کہا : من اگر کا انظام و کروک النظام کی وجدا کہ انسان میں میں کے ای خلورا ورا فعا دونوں براہمی کی خاک تعلیم دونوں براہمی کی دونا کا تعدیا وہ بندہ نخا ہے ، میکن خدا کا بندہ وہ ہے جس کے ای خلورا ورا فعا دونوں براہمی کی والشراعلم

## قاعللاينا

مفصور اصلی حق کی موافقت سے اختی کا تابع ہوتا ہے اور اس سے ام وافقت ہے کہ ما نق موافقت ہے کہ ما نق موافقت ہیں۔ اگر فن حق کے مما نق موافقت ہیں۔ اگر فن حق کا تابع ہوتا ہے اور اس سے ام وا کل ہے ، کھٹی کیکون کھ کوا کا تبکہ کو ما اس کے ام وا کل ہے ، کھٹی کیکون کھ کوا کا تبکہ کو ما اس کے ام وا کا کہ اس کی ہوائے نفس تابع ہوم لما اس جیزی جوبی اس کے لئے ددین وشریعت کے اعتبار سے الباہوں ، اس کی طرف اشارہ ہے قال عمر الم من الم کوئی المحک کی المحک کی طرف اشارہ ہے قال عمر الم من الم کوئی الم کوئی المحک کی الم کوئی المحک کے ما مقد موافقت کوئی تو اس میں وہ لذت بیدا ہوگئی جومسکہ میں شریع مل جانے ہوتی ہے کہ وہ اور د دوم میں شکرے کھی جانے ہوتی ہے کہ وہ ا

ان المرانام احدی محدالعناجی الاندلسی ہے ،اندلس کے شہرم سیدکی نسبت سے شیخ ابود بعباس المرسی کھلاتے این المرسی کھلاتے این المرسی الماسی المامی الدر با کمی علم کے جامع کنے ہم میرون اور معتقد ول کی تعداد بہت میں ایس کا بری اور با کمی میں ہے جامع میں مراکش میں آپ کا انتقال ہوا۔

ابک دوسرے سے کھل مل جاتے ہیں ۔۔۔ ختلاً اگر کمی شخص کو اس کے مال ہاپ حسلوا کھلنے کا حکم دیں اور حج کی دو ق کھ کھ انے سے منع کریں تواس کے لئے برحلوا کھا نا اور اس سے لذت حاصل کرنا زیادہ بہتراور نفع مجنٹ ہوگا جم کی روق کھانے اور نزک لذت کرنے سے .

ابك ووسرأ كروه نفن كي مخالفت كرزااوراس كي خلاف كريني بن انها مبالغ كرتااور الیااغزات دکھا تاہیے کہ ان بجہید حمیوں مے مبسب حق کی مخالفنت ہونے لگی ہے متقاد طاعات وعبا مات سے فوت ہوئے كامب يديا موجا ناہے اور تعبن وه منن وانوافل بھی کرنفس کوجن سے نگاو اورجن کی عادت ہوجاتی ہے ترک ہوجاتی ہیں۔ اگرچ برجی نفس کے علاج کے باب میں نافع ہے اور اس کا اثر موتاہے . تاہم اس طریق کا سلوک نمام جدومبدكوباطل كردبتاب الداى طراق بريط والي كومفعودى مخالف داه برمجالله. مشائع شاد کید کاطری یا ہے کہ وہ طانبوں کی مدایت اور مربدول کی تربیت ال کی طبیعت سے موافق اور ان مے رفق وراحت کا خیال رکھتے ہوسے کرتے ہی اوروزی طوربران کی بہلی حالت سے زور زبر دستی کرکے بہیں نکانے ۔ بیزمجا ہرہ اور رہا صنت ين ان بركسى متم كاستخى نهي بريخ - بلكهان اوراد واشغال سے جوطالب كيزم طبيعت اورمزائ کے موافق مول راہ دکھاتے اورمشغول رکھتے ہیں۔ اورمبر بانی اور ارام اور رفنة رُفنة مزيد أمانى محسائة منزل مقصود يرمينيا ديية بي. وه مجنة بين كرم كوني اس راہ میں اپنا سفرطبیعت کے موافق اور اپنے مُرغُوب طریقے سے کرٹا ہے' درگاہ حق تك اس كى رسانى سب سے زيادہ أسمان اورسب سے زيادہ قريب موجاتى ہے، اور جوکونی حرکت طبیعی کے خلات چلتاہے اس کے فاصلہ کے اندازہ میں لمبعیت سے ناموا فغنت کی وج سے اس کی سیرزیا دہ اسستدا وراس کی رسانی دشوار موجاتی ہے۔ شيخ ابن عطارالشرا سكندري صاحب كتاب الحكم تلج العروس مي كيت بب:

اله بيقودك ايكملسل عمل كانسبت من كم عنهود بروك حفرت ين ابوالحن شاذى سع مهد

كَا تُأَنُّتُ ذَمِنَ الْأَدْكَا لِرِاحٌ مَا يَعِنِينُكَ الْقُوئُ النَّفْسَانِينَةُ عَلَيْرِمِ عَبِيْهِ (لين : كون ذَرُاننيار ته کرمواستای ذکر کے جس میں نعنیا نی قرنتی خعاکی مجت میں نیری مرد کرمیں )۔

اور فنطب وفنت سينيخ ابوالحس شآفتل جوشا ذليسلسلاك امام اورمنهما إين فرمات بي : أنشنيخ من دُلُك عَلى رُاحَتِك دين استيع وه هد جو تيرى داحت ك مانب تیری دہنان کرسے) دلین بجے محاہرہ اور دیا صنت کا حسکہ م کرسے) اور اس حدیث کے معنی کے بیال ہیں کہ بیسٹروا وکا تکنیسروا دین : اُسان کردیٹوارزہا دی۔فرا باسے تعیسی دُلُّوْ هُمُوْعَلَى اللهِ وَكَا نَكُ لَكُولِهُ مُ عَلَىٰ غَيْرِعٍ فَإِنَّ سَنَّ دَلَّكَ عَلَى اللَّهُ فَيَا فَقَلُ غَشَّكَ وَمِنْ دَلَّكَ عَلَى الْعَمَلِ فَظُلْ ٱنْعُبَكَ وَمَنْ دَكُّكَ عَلَى اللَّهِ فَطَلْ تُصَحَّكَ ديني بمبركى نے تیری رہنان دنیا کی طرف کی اس نے تیرے حق میں حیانت کی اور حب کسی نے بخد کو مجاہدہ اور ریا منت کی شدت می بیسسایا توسخے سختی اور تکلیٹ میں جنلاکیا۔ اورجس کسی نے بخے خدا کا رامستر د کھایا وی حقیقت مِن تيرانام الدخير خواهب). والشراعلم

## قاعلاط

روح کے بغیرمی اور معترانہیں موما

الفاظ کی نگہائی اورمعائی کاضبط اندم ہے اور بغظ کا قالب معنی کی رعایت الفاظ کی نگہائی اورمعائی کا ضبط دولوں ضرورے کے بغیر میمے اور معتبر نہیں ہوتا ۔

اس طرح تفظیں الیں رعابتیں ہونا خروری ایں جومعنی کوسننے والے کے دائین میں

ئے اصل نام علی بن عبدالٹرہے۔سلسلہ نسب مغرت حسین بن علی دمنی الٹر تعالیٰ حبہاسے خاہے۔ کپ کا قیام ایک طویل مرحد تک مشهراسکندریدی دیا- ویال بے شماد توگ آپ سے رجونا کرتے تھے۔ آپ اونیاسے عظام اورمنٹانگ کبارمیسے ہیں۔ دعاسے حزب ابحرج اوبیاء انڈیسے صدمعبول رہی ہے ، آپ بی سے منسوب ہے ۔ <del>اٹھ ا</del> ہو میں بہن میں وصال ہوا۔ مزارمین کے مشہر مخ میں ہے جو اپنی قبوہ کی بیدا وار کے لے احتیہورہے.

ا تاردیں اوراس کے فہم براس کی وضاحت اور انلہا رکر دیں ۔ پیلےمعنی کی صحت اور دل میں اس کاربط وصنبط تلاش کرناچا ہیے اس کے بعدر بان کی نگربانی اوراس کی اورائی میں اس كى حفاظت كرنى چاہسينے تاكہ بريان مغضود نغطاً ادرمعناً تمام موجائے اوراشكال وابهام سے خالی سے کیونکہ معی کے متبط کے بغیر گراہی لازم آئی ہے اور بعظ کی نگہا ن کے بغیب بے داہ روی عزوری ہے۔ اکثر ایسام و تاہے کمحقین کا ل اس وجہ سے کہ بعظ اورعبارت میں نعقی ہے معنی مفقود کی ا واکیگی اور صنیعت سے بیان میں ایہام و اسٹنتباہ کی وجرسلیم کے بچریں پڑجا تاہے۔ اور ظاہر ہیں اور عبارت پرستوں کے نزدیک کعز بدعت ، فنق کے ماہم بنسوب بوجا تاہے جنا بخہ حوکم پے خصوصیت سے اس گروہ کو بالخصوص ال کے مستاخرین کو ببش آیا اس بس سے اکثر اس تبیل کا ہوگا کہ جی عام رہ گذرسے اشخاص ادروا قعات کا طرر مجی لازم کا ناہیے بہال تک کر ایک شخص سے اسی کے معنی معتبرومغنبول قرار پاتے ہیں اور دوم ا ان كومنكروم دود قرار ديتلسے - ادرير مجى موناہے كر بغظ اورمعى كے انخا دے با وجدد ايك ہی شخف سے ایک وقت میں سخسن اور دومرے وقت میں مردو دمہوجاتے ہیں جبس طرح متكلم كے حال كے برل جانے سے حكم ميں اختلات موجا ناہے اى طرح سامع كا حال ہے! حَدِّ ثُوااتًاسَ بِمَا يُعْمِ مُوْ نُ أَ تُرِمُينُ وَنَ أَنْ يُولِدُ فَي أَنْ يُكَرِّ بُواالله وَرُسْوُلَهُ دَيْنِ وگول سے اس اندانسے سا مہ بات کروجس کو وہ بہجائتے ہیں کیا تم برچاہتے ہوکہ وہ الٹرا وردمول كوحيثلاني.

حفرت جنید قدس مرو کے بارے ہیں روایت ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انفول نے آپ سے ایک مسئلہ لوچھا۔ آپ نے ہرایک کوچواب مختلف دیا۔ لوگول نے دریا فت کیا ' بر کیا بات ہے آخرایک مسئلہ کا حکم توایک ہی ہے ؛ وزمایا : انٹج وا ب علی فنگ دریا فت کیا ' بر کیا بات ہے آخرایک مسئلہ کا حکم توایک ہی ہے ؛ وزمایا : انٹج وا ملی الشر علی فنگ دریا فت اسٹرا بیلی در مولی فرا میں اس کا کے جم کے مطابق موتاہے ) جسیا کہ درسول فرا با : امس فا ان می مقاول کے مطابق مات کروں والشراحلم میں موتاہے کہ لوگوں سے ان کی عقلول کے مطابق بات کروں والشراحلم

#### قاعى لا كال

ہر بات کی اصلیت کو بیمھنے میں مخل ہوتا ہے اور اسی سب سے واضح منر ایت کی روشنی میں ایک گروہ کے حضے میں مخل ہوتا ہے اور اسی سب سے واضح منر ایت کی روشنی میں ایک گروہ کے طامات اور شطحیات پراعزامن وار دکرنے کا موجب اور ان کے انجار کا سبب ہوتا ہے۔ سبب قول میں احتیاط واجب ہے تاک کتاب وسنت کے علاوہ کسی جگرسے کو ل بات تر ہیں اور الفاظ میں تحفظ کریں تاکہ بیان مفعود غیرواضح اور مہم اور میں سوائے منکرے کہ اصل میں مستند ہے اور جس کی وجرواضح ہے وہاں تو مجبوری ہے اور اس لئے عناب اور طامت کا محل نہیں۔

ابوسیمان دارا نی رحمة الشعلیه فرماتے ہیں کراکٹر ایما ہوتاہے کرمی گروہ کے کلام سے کوئی نکتہ میرسے ول میں جاگزی ہوناہے۔ اور ایک مدت نک ہیں اسی پرعور کرتا رہتا ہوں ۔ ہرجند کہ وہ نکتہ اپنے حسن و لطا فت کے اقتقاعے زبان حال سے فریا دکرتا رہتا ہے کہ مجے مبول کر دیکن میں اسے قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جس پر فراک و مستست شاہر ہوتے ہیں ۔ ہرصو فی خلق کے ساتھ حقیقت بیان کرنے پر ما مور و مشروع نہیں ہوتا اور توجیہ صرف حقیقت کو جانچنے میں ظاہر کرتا ہے اور ملاحظ اور اعتبار کی نظر سنت و مشروع نہیں ہوتا اور اللہ برجواس نے اپنے بردوں کے لئے بنائے ہیں اور جن کاحکم جزما یا ہے منہیں بڑتی ۔ البت

اے آپ کا نام عبدالر من اور والد بزرگوار احمد بن عطیہ ہتے۔ دوستن کے نواجی دیہات میں ابک قرید اسے اسی کی نسبت سے آپ واران کہلاتے ہیں۔ شام کے مشاکخ متعدین ہیں آپ کا شمار ہے۔ ذہر وتعوی میں کیا اور میٹرا سمجے جانے ہتے۔ آپ سے کسی نے معرفت کی حقیقت ہوجی تو آپ نے نہایت مخفرالفاظ میں جواب دیا کہ" معرفت یہ ہے کہ بجزایک کے دل میں کسی دور رے کی طلب د ہور ہ و فات مرائے ہم میں اور مزاد موضع وارا ہیں ہے۔

### قاعل لا كلا

منائخ طربیت میں سے کسی سے دوگوں نے پوچھا" این عربی کے بارے میں اپ کیا كهتة بي ، الينى منفيح عى الدين ابن ع في الرك بارس بي مجد لو كول ك ورميان نزاع اور اخلاف ہے آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کیا اعتقاد رکھتے ہیں ہ ایھوں نے جاب ربا : هُوَ أَعْمُ فَ بِكُلِ وَيْنَ مِنْ أَحْلِلُ كُلِ وَيْنَ (وه برعلم يرملم وفن كارميون زیاده عالم اورزیاده مابرسنے) وگول نے کہا "ہم کبسے اس باب می نہیں ہو جھتے کہ ان کوکس فذرعلم ومہارت اور برنری تھی سوال ان کے اعتفادا ورا نکار کے باہے می ہے لین ایمان اتباع اور برایت کے بارے یں موایا: اختیات فیڈوی ا لَكُفُنْ إِلَى الْقُطِّبُ النِيَّرِ : دَاكراَبِ اس بارے مِي بوچيے بي توان كے متعلق **وگوں كے دما**ين اخلات کے جوکعرے متروع ہوکر تعلیب کی صرتک بہنجتا ہے ۔ ایک جماعت اسی ہے جوانفیں کا مر سمحتی ہے دومری ان کو تعلیہ کروانی ہے ۔ ) لوگول نے کہا " بھراک طرف ہیں اور اک كے نز ديك كونسى بات واضح سے يہ فرايا" أشراط تشك فر" داسلام اختيار كروسلامت الحكى ميرامذبب تسليم ب اورسلامتى تشليم كم اختبارا ورغلوك ترك كرفي مي م - اور زیا دنی انکارکرنے یاصرسے زیادہ اعتقاد رکھنے میں۔اس لئے کہ تکویر میں سرار خطرہ ب اورتعظیم بی مبالغه مجی اینے اندر صرر کا احتمال رکھتا ہے ۔ ایسانہ ہوکہ عوام استا کس ان كان مبهم وموہوم باتول كا ابتاع كرنے لكيں۔ اور مفصد كے كنهر وحقيقت سے عدم وا نفینت کی بنا پرکسی دورسری بی راه برجا برای. وانتراعلم

## قاعلى ١٨٠

با رخی جیرس با رخی جیرس علویے مرتبر ار دفعت شان اصغوت حال اور طاحظا کال پر نظر کھنا کہ جب رخصت سے تعلق قائم کریں یا کواب میں سے کسی اوب میں محت بی دکھائیں 'یا امور دین میں سے کسی امری سہل انکاری سے کام کس یا صفات نعنص میں سے کسی صفت سے متصعف ہوں تواعر امن کرنا منروری اور انکارگرنا لازمی ہوناہے جوچز مبتی زیادہ سطیف اور پاکیزہ ہوئی ہے اتناہی زیادہ اس کاعیب اور نقص واضح ہوناہے۔ چاپخ سفید کبڑے ہیں اگرایک سیاہ نفظ بڑجائے تو وہ مایاں ہوجا ناہے۔ اس فتم کی ہا توں کے دفع کرنے کے دوطر بیتے ہیں، اول بیات سمجہ نیں کر کمی شخص میں بمی خالص کمال ثابت نہیں ہے اور کوئی شخص می بشریت کے نعق سے فالی نہیں عصمت صرف انبیار کے سائے مخصوص ہے اور لفزش بلاخطا اور گناہ جس ہیں اصرار اور سمبنگی نہ ہو کمال کے مرتب اور ولا بت کے درج کے نافی اور گناہ جس بی اور کا بیت کے درج کے نافی نہیں ہے چنا پنے بھیلے فاعدوں ہیں اس برگفت گوگی جانجی ہے۔

دوم بیکہ اس گروہ براعزامن وانکارے وجوہ ان کےعلوم کی دفت اورانالا کی مطانت ہیں جو ہر شخف کی سجھ میں جلری نہیں آتے . در حنیفت سب سے زیادہ مشرلین اورسب سے زیادہ دقیق و تطبیعت علم تصوب سے کہ اس کی بنہا د كآب وسنست ذوق ميح اوركشعن مرتع يرب عيناني سسبيد الطالقة مصرت منية بندادى قدس سره فراتے ہيں كوكوكات متحنك أو يحوالسماء عالم إَشْرُكَ مِنْ عِلْمِنَا عِلْدُ الْهُ حَلْثَ عَلَى شَرَفِ هَٰذَ الْعِلْءِ. يَعِى ٱكْرَاسَ مَيْلُكُولَ أسمان كے نيج كونى دور راعلم اس علم سے زيا دو نشرايت موتا كرجس ميں ہم اينسائي سے گفت گو کرتے ہیں توہم اس کے لئے کوشش کرتے اور اس کی طلب میں دوروہتے۔ برعلم كايروصف سے كدوه طبعيت كى تيزى اعقل كى قوت افہام د تعنيم اور بجت و مباحثه كى مدوس مجوي أجاتا ہے مگر بينلم ايسام كراس مي فطرت كى مسلامى مراج کی درستی منم کی تیزی مےعلا وہ نفس کی ریا صنت مباطن کی صنفا لی کر داسوی اللہ سے دل کا پوری طرح خالی برونامی شرط ہے۔ لیس انکار کا سبب اصل ہی فہم کا فقورا امتعدادی کمی محوصله کی تنگی معرفت کا به بهونا اور ایمان کا ضعت ہے۔ بھرمجی منکر اگرتوسع انوف مندر مكسونى اورسلامنى كاراه جلتاب تواس يرزياده الزام عائد منہیں ہوتا۔ تاہم طریقوں میں سے انصاف برمین تو فقف اورتسلیم کاطریق ہے۔

سوم : اسباب انکارس سے ایک برمجی ہے کہ نضوت کے رغیوں کی کثریت بوگئی ہے۔ اورجموسے بناون اورریا کار اس گروہ بی داخل موسکے کہ وہ عزمن کے بندے اور بدے کے خوام شند ہیں۔ لیس اس بکسانیت کی وج سے اگر محقق ل میں سے کول ایک حق کا دعوای کرے تو ظاہر مبینوں کی نظریں وہ جھوسٹے مرعیوں کی طرح نظر کا ناہیے۔ بہاں ایسی کوئی دلیل اور نبوت ہونا جاہیے جوجھوسٹے کو بیجےسے الگ کردے۔ کہمی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل توموجو دہوئی ہے لیک و نکھنے والے میں آئی قوت نہیں ہوتی کہ دو اس کو بھے سکے دلیا اس موقع پر تو فقت اور نا مل مہز ہے۔

چہارم :۔ عام ہوگوں کی گمراہی کانوف ، امحاد کے جگرمیں جاپڑنا اور ظاہر سنر بعث ہر اعتبار یہ کرنا جیسا کہ اکثر جا ہل اور گھراہ ہوگول کا مشاہرہ ہواہی اور برحقیقت میں اس طریقہ کی اصل اور اس علم کے وجود کا انکار نہیں ہے۔ بلکہ ایک مصلحت کی وجہ سے اور حکمت کی بہنا پر ہوتاہیے اور یہ قطعًا ایک مختلف چیزہے۔

ینم : حق بات کے مانے اس کا اعتراف کرنے اور عدل وانعیاف کے راستر برقائم اور ثابت فدم رہے میں بخل کو حسب مرانب توگوں کی مرشت میں و دایت کردیا گیا ہے چونکہ صوفيه كانعلق اور توجر حنيعتت كى طرف اورا المهادِ حتيعنت برسے اوراس چيز كے غليہ كے سبب جمله اعتبارات باطل موجاتے اورمط جاتے ہیں اس لئے تعینی ہے کہ اپنی نیک نای استخر قلوب وجوع خلائق اورعزت وغلبه کی بنا بران کی زندگی میں بھی اورم سے ابعد مھی ایک محضوص شان بحرتی سے اور ان کو ایک خاص استیاز نعبیب بہونا ہے۔ یہ بات فقتا اور علمائے ظاہر کونفسیب نہیں ہونی ۔ اس سے عام ہوگوں کے دل میں ان کی طرف سے ایک گون مبلن دشک اورصد بیدا ہوجائے ہیں۔ اوروہ اہل کال کی تعنیص کرنے ہیں۔ بہاں مك كران كے دلوں مي عزت وتعظيم كے لئے كول جگر نہيں دہى۔ وَ ذَالِكَ نَفْ خَسَامُ الصُّدُ وْرِدَاور بِهِسيوْں كا ورم كرنا ہوتاہے ۔ بعنى اس سے اوگوں بيں بے اعتقادى پیدا ہوجانی ہے . اور اس قنم کا تخف انکاریں معذور ہی نہیں بلکہ محروم اور نقصسان انظانے والاممی بہوناہے ۔ اس کے برعکس بہلی فتموں کے نوگ معذور بلکہ ما جوریس. اور حتیفی سبب عبا داور عرفار کی مذکر فینها اور علماسے نام رکی اچی شهرت فائم رہے اور اچھے انغاظ یں ان کا ذکر ہونے کا یہ ہے که تقسوف ا ور تعبیرے غلبہ اور اُلٹرکی طرف اُوج

سے وہ عاری اورخانی ہوتے ہیں۔ فقیہ اپنے نفنس کی صفات ہیں سے ایک صفنت کی طرف منسوب ہوتا ہے اوراسی سے اس کو شنف رہناہے ۔ وہ صفنت اس د نفیہ) کی عفل اور سمجھ ہے اور وہ اس کی حس اور حیات ظاہر کے ختم ہوجائے سے ختم اور نا بود ہوجائی ہے اور عارف اور عابد کی نسبت ہرور دگار سے جوحی وقیوم ہے ہوئی ہے 'اور پروردگار کی صفت ہر ہے کروہ ازل سے ابدتک یا فی ہے ۔ بھروہ کیسے مرسکتا ہے کرجس کا نقلی بغیر علمت نفس ذات می لائیوت کے ساتھ ہوگئی ہوسے

دین: ایک جماعت مرحی می اگریم وه جماعت مردول کے درمیان زنده سے ) . وانشراعلم

# قاعد لا<u>ما ا</u>

صوفیہ کے قوال سے علی کا اول کے مطالعہ کی شرطیں علماد اور فعہارنے صوفیہ کے اقوال کے ظاہری معہوم کے ردوانکاریں تکمی ہیں اگرچہ ان کے

غلط مواقع براستعمال سے دارائے، روکنے اور حفاظت کرنے کی غرص سے ہیں اور الرجدان بب نفع كاشا تبديد سكن سائة بى نعفدان كالمبى احمّال ب ان سي حيثمتن كامعمول اور نفع اور فائده ماصل كرنا چند شرطون كى رعايت يرمونوف ب. آقل برك نظرکواپنے احوال پرمخفرکردیسے ( زیا دہ نہ جاسیے ) ادراس کواپنے نغش پرانکارومواخذہ كاسبب بنائے . فعاحت اور فا قنت نسانی اور مجلس آرانی كا اظهار تركرسے اور مالک داہ کے علاوہ کر جوطبیعیت کی ذیا نت ،عقل کی تیزی اورمزائ کی سیامی رکھتا ہوا ورجانا ہو كركس وفنت بانت كى جاسئ مغفىدكى كيا نزاكست سبر صدق بختيق ا ودسلوك كم مغام یں ثابت قدم رہے ا *درودرع* ا درا منیاط کے طریع کی سے موصوف ہو ہمسی سے بیان نه كريب. اورساده اور خانى الذبن مربرول كے جوگېرى عقيدت كى بنا پركروه حفرا مشائخ سے سکھتے ہیں اور بات کو بھیے کی قابت بہیں رکھنے ورمیان مذلاہی اور جامتا کو اورارنباط ان كومشائخ سے ہے اس میں القیس بریشانی اور البحن (براگندگی) میں زفرالے أكربفرض محال دعظ ونصيحت نيح موقع بريمسى بات توجنانے باتبنيكرنے كى صرورت ہو توایک عام بات کے اندازمی وخل دے یا اعتراض کرے۔ قائل کا نام رہے اور میان كے ملسلہ من اس گروہ كى عظمت حال اور جلالت شان كا تحاظ كرتے ہوئے اعترامن كريد السلط كرامامول كى تعزمتون كوجيبانا ابزرگون كى خطاور كو بوشيره ركهنا واجات وقت اور اساب سعادت سے ہے۔ اور دین کی نگربان مملکت اسسام کی حفاظت اور منز بعت کی مراعات اس سے زیا دہ واجب اور لازم ہیں فراکے دین يرقائم رسين والاما بحد اوراك كى مردكرن والامنفودس، حق بات كے سلسلميں انصاف لازم اورنفس ا درخواسش کی بیروی ممنوع ہے۔ وہ دیا نہت جونحواسش ا ور بروای سائقی موفاسد ہے۔ اور وہ نصبحت خبس ہیں نفسان غرض کی آمیزش مروباطل ہے۔ معتری شرط-منتائخ کے سابھ مضبوط اعتقاد اور حسن ملن اوران کے دامن عز و کمال کی طعن اور تنغیم سے عبارسے یا کی وصفائی اور حسین نلن کا اظہاراس طریقہ برکہ جس بات کی تنفیص کی جا رہی ہے اس کی سبت ان سے ممکن نہیں یا برکدان سے برفغل

صادر نہیں ہوسکتا اور دومرے ان کے افغال کی اس طرح تا ویل کہ بیکام جس کا ظاہر مخالف ہے در حقیقت مخالف نہیں۔ یا اگر مخالف مجی ہے توان سے سکرو حسال اور خلیز وجد کی وجہ سے صا در ہوگیا۔

تسيتري شرط: اس بات كا اعتقاد كدرد و انكار كا باعث دراصل ما ده فاسدا ور غلط تعسورات كى روك تضام ب تاكه عام خلفت اوراس راه بر جليز والے كمراه منهول ادرصدن وتمكن حتبعت كيم مقام كالخقيق كع ببنيران كا تقليدا وربيروى كى رأه برزهاي سیونکہ تقلید واتباع شریعت کے ظاہری احکام بی جلتی ہے . احوال ومواجیدا ورا دوان میں نہیں ۔ اور فغہاریں سے جو نوگ صوفنیہ کے گروہ کے رووا نکار کی راہ برسلتے ہیں اور جنموں سے اس معالم میں مختی اور شدت سے کام لیاہے وہ ابن جوری بیں جو فعد اور صرب كے بڑے علماريں سے ہيں - ابخول سے كہا ہے كہ" اس كامجى مقصد دراتع كى روك تفام ہے . اس ک ارائنس وزیبائنس کے خیال سے این کتا بول کومشائخ کی حکایتوں اور کلماست اوران کے اخال واقوال سے استشہار کے ذکریں رقروانکار کے با وجرد انھوں سے ان کے بارے میں بعض مونغول بر اپنی ٹمتاب تلبیس ابلیس میں جوان کامشہورتصینیت سے چند گھہوں برکیا ہے۔ ایخوں سے مبا لغہسے کام لیاسے اورقسم کھا ن سے کرمیرالعقیر علم كا اظهار اورسنت كى تختيق اورىدعت كے مواضع برتنبيد اور تحذير ( درانا) سي. رجال برطعن كرنا اورابل كمال كى تنعتيص كرنا بهيس يسكين ال كے كلام كى شدت بسيختى اورلیج کی تیزی سے جوانفول نے اپنی کتاب میں اختیار کیا ہے ظاہر موجا تاہے کال کا انکاروی اوران کی نزاع معنوی ہے اور انصات کی نظریں برکتاب شیطان سے داخل ہونے اوربرعست وجہاںت کے ما دہ کوکاٹ ڈالنے کی معرفت بیں ہے نظی ہے. تطع نظراس سے کہ ان کے الفاظ کی سختی ، انکار کی متدت اورطعن و تشینع میں مجرانی وحشت میں مبتل کرنے اور تشوریش میں دائے مالاس اس لئے ارباب بنعیمت میں سے محفقتین نے اس کتاب کے بڑھے اور اس کی مثالیں دیتے سے منع کیا اور روکا ہے اور وميبت كى ہے كه اس برخور وخوص ندكياجائے. تاكرمشائخ اور ارباب احوال سورنان اور

ان کی تنقیص میں مبتلان بہول جیسا کہ اس کتاب اور اس پر ندکور شا لول سے منع کیا ہے۔ اس طرح ارباب طریقت کی بعض کتا ہول مثلاً فصوص اور اس کے مثل اور کتا ہوں برعور کرنے سے بھی روکا ہے کہ ان میں اسرار ، حفائق اور مواجب رکو صربی ابنے تو قصن اور کیسون کے مکھ ولی اللہ ہے۔

چوتفی شراج خلامہ کلام اور حاصل مقعدہ ہے ہے کہ اپنے علم کی کمی اور عمل کی کر وری کا اور ان کرے۔ خداجا نہاہے کہ اعفوں نے (مشائخ نے ) کبا کہاہے اور کس بات کی طرف اشارہ کریا ہے۔ ان کی ہا تول کو اعمیں کے ساتھ چھورٹ اور خود کو اپنے تقرف کو درمیان سے ہٹا ہے۔ ان کی ہات ہے کہ تو نقف اور انکار اس بات پر کیا جا تاہے جو اس کی ہم میں آرمی ہے یا اخمال اس امرکا ہو کہ انفول نے اس چیز کا فصر کراہے جو فی نفسہ بری مہیں ہے۔ بیس حقیقت بیں انکار خود اپنے نفس بر ہوتا ہے۔ ان پر بہیں۔ ان کار خود اپنے نفس بر ہوتا ہے۔ ان پر بہیں۔ ب

مامل کام برکہ شربیت ایک واضح جیزے ، خوداس کے موافق چیل اورای کے مطابان کام کر۔ اور اگر بجے سے مسئلہ شرعی پوچھا جائے تو شربیت کے حسکم کے مطابان جواب دے۔ اور اگر جہا وقان داہ کے بارسے پر کوئ بات آجا ہے تو تغافل سے کام سے اور شیم پوشی اختیار کر۔ واضح رہے کہ انکار دوری اور جرمان کا مبدب ہوتا ہے اور نقد لیق واعتقاد کامیا بی کا موجب ہے والله اکھا ہوئ وکر میں اندا وی الله اکھا ہوئ وی وی میں بات کی بینیا تاہے ۔ وی توفیق دیا ہے اور وی می بات کی بہنیا تاہے ،

سی بری برند اس می المی بین الشریب و است می مناسبت سے بے صدی نقتل پوری بری بری کے دیکہ اس کا بری عبار میں و دنت کی مناسبت سے بے صدی خفر مقبل - اس النے اگر شرح اور و مناحت کی وجر سے سے سی کلہ یا فقرہ کی زیادتی ہوگئی ہوتو کچے لوہ بید منہیں لیک کی بری بی مناسب کی گئی جوشی منہیں لیک کی بری بی کا کئی جوشی کا مقصود یا ان کا اپنا کلام ہے سواے تعمل میں مگہوں کے اور اگر تو نین ملی تو اس

مغہوم کودومرے دما لول میں بھی وفت کے تقاصنہ کے مطابق کچھ اور مفہون کل کرکے تغصیلًا دیا جائے گا انشار الٹرتعالیٰ مہہ ایسال حق کے اعتقادات کی طرف مخت طور پر ایثارہ کر کررسالہ کو

علی اب الم حق کے اعتقادات کی طرف مختر طور پر اشارہ کر کے رسالہ کو خصا بھت ہو۔ اعتقاد کی فسلیں ملے نہیں ہیں۔ ملے نہیں ہیں۔ ملے نہیں ہیں۔ ملے نہیں ہیں۔

اوّل: ربوبب پراعتقاد اس اعتقاد کا خلاص انزید کا آبات اور تشبید کی مفات مسال میں سے جو کمچے ہواس کا انبات اور متنابہات اور مشکلات سے جو کمچے وار دہ واہت اس کی حقیقت پر ایمان در کھنا یا حقیقت کوسو بہنا کرجس سے جو کمچے وار دہ واہت اس کی حقیقت پر ایمان در کھنا یا حقیقت کوسو بہنا کرجس مراد علم ابنی ہے۔ اس باب بی امام مالک رحمت الشرعليہ کا کلام مها بیت جامع ہے جب اس سے : اکتہ حسلت علی المغراب شریا استوای در وان نے عرش پر قرار بجوال سے الکہ ہفت کا المن حقیق و الکہ ہفت معنی دریا وقت کئے گئے تو انحوں نے فرمایا : الاستوال مقدد کو الکہ ہفت میں استوار تو معلوم ہے دریا الشریقال کے بارے بی اس کی کمیفیت وحقیقت مجہول ہے۔ اس استوار تو معلوم ہے دریا والدی بارے بی موال کرنا برعت ہے ) . اور مشیخ منسیا رالدین ابوان بیب میرور دی نے فرمایا ہے کہ الشریقال کی تمام صفیق کے بارے بی موال کرنا برعت ہے ) . اور مشیخ منسیا رالدین ابوان بیب سیرور دی نے فرمایا ہے کہ الشریقال کی تمام صفیق کے بارے بی صوف نے ابوان بیب سیرور دی نے فرمایا ہے کہ الشریقال کی تمام صفیق کے بارے بی صوف نے ابوان بیب سیرور دی نے فرمایا ہے کہ الشریقال کی تمام صفیق کی بارے بیں صوف نے کا کئی مذہب ہے۔

دوم: بوشک درجول پراعتقادر کھنا اور جلد ابدار علیم اسلام کی نبوت کو مانا، وراک کی عصمت پراعتقادر کھنا اور ان کی عزت دکمال کی پاکیزگی ( بربعتین رکھنا) برعلم عمل اور حال سے جو کمال کے مرتبہ کے لائق نہیں ہے ، یاجن کی تغویف مشکل یا مشتبہ ہوگئ ہے ۔ اور اگر حق تعالیٰ کی جا نب سے ان پرعتاب یا خطاب کیا گیا ہو۔ یاکوئی ہات جوعزت و کبر یائی کی وجے ہے ہے ، یاان کی طرف سے جناب کریا ہو۔ یاکوئی ایسی بات جو تواضع اور بندگی کے اظہار کے طور پر کہی گئی ہو، ہیں نہیں کہ ریاسی کوئی ایسی بات جو تواضع اور بندگی کے اظہار کے طور پر کہی گئی ہو، ہیں نہیں جا ہے کہ اس بی مشارکت تلای کریں۔ اور ان کے اور ان کی اور ان کی بلنری سشان جا ہیں کہ ان بی مشارکت تلای کریں۔ اور ان کے اوب اور ان کی بلنری سشان

كے منانی اور حفظ مراتب كاخيال ركے بغير كوئى بات كہيں. مالك كوم حق بہني تاہے ك وہ اپنے غلام کے لئے جوچاہے کیے اورغلام کو بھی رواہے کہ وہ عجز ومسکنت کے ماتھ جوجا ہے تنسک کرے کسی دوسرے کی کیا مجال ہے کہ وہ دم مارے ۔ اورسد کا کنات فخر موجودات صلى الشرعليدوا لم وسلم كحن بم مخقراعنفاديرب كد كمالات اوركراما مي كے اُن بانوں كے سواج مرتبه الوہيت كے لئے بي اب كے لئے اور سربات كو مانے۔ کا شنا ما کان (مجرح کھے ہوناہے سوہو) ہے

دَعْ مَا اذَعَتُهُ النَّصَارَى فِي نَهِيَهِم وَالْحَكُمْ كِالْمِثْتُ مَنْ هَا وَيْهِ وَالْحَكَمِ عِلَمَ الْمَثَنَ مِنْ عِظَمَ وَالْمِثِ إِلَى قَدْرِمُ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ وَالْمِثِ إِلَى قَدْرِمُ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ وَالْمِثِ إِلَى قَدْرِمُ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمَ

دنعنی: این بی سے بارے میں جودعوی نصاری نے کیا تھا وہ معود دے اور بی صلی انٹر علیہ وسلم مے حق میں توريف كومكم در حركير توجاب اورماكم بن. اور بزرگى ين جوكير توجاب ( ) يكى الثرتعالى كرسانة

النبت دے اورعظت سے اس کی قدر کے مائے جوچا ہے انسب دے ) ہے

مخوال اورا خدا ازبرام شرع دحفظ دي وكربروصت ي خوابي اندريدش الاكن (مینی شربیت کے حکم کے مطابق اور دہن کی حقا ظلت کے خیال سے ایخفرت مسلی انٹرعلیہ وسلم کوخوامت کم اس کے ملاوہ ان کی مرح بی جو تو لی توجاہے بخر برکر)۔

معوم: اخرت کے بارے بی وہ تمام خرس جوانبیا اور رسل صلوات المعلیم عبین فدى بي ان يراعتقاد اوراس اعتقادي سب مي ان خرول كاصدق اورراستى ب، ای وجسے تغیرو تبدل اور تفعیلات و تاویلات می عورو خوص کے بغیر جوصیح اورواضح ب وه واروپواپ اورتمام اعتقادات کاجامع بریمه ب امتیابه اجاء عَنِ اللهِ عَلَىٰ مُتَوَادِ اللهِ وَ يِسَاجَاءُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ مُتَوَادِ مُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَبِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ الْكُتُولِ الرَّارِيخِينَ فِي الْحِلْمِ عَلَىٰ الله والمحدة (يعن : مما يمان لائے اس جيربرجوانشر نفال كى طرف سے اس كے منعدواراده كے مطابق آئی۔ اورجوکچے دسول الشرصلی انشرعلیہ وسلم سے آپ کی مرادبہ آئ اورجوکچے ان کاملین سےجوعلم بي مختلى ركھتے ہي ان كى مرادے آئ)۔

حصولِ ایمان اورصحتِ اعتقادین ا تنابی کافی ہے۔ اس کو ایمان مجل کہنے ہیں اورتفعیل اس کے ایمان مجل کہنے ہیں اورتفعیل اس کی بیر ہے کہ دین کی صروریات میں سے جو کچر بھی ہے اس سے مسس پر الگ الگ ایمان رکھتے ہیں اس کی تفعیلات اس دسالہ میں جو اس مقالہ کا حتیمہ میوگا بیان کریں گے۔

